\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* رياطالعالات مولوى مزاسلطان حدفان صاصحضبلدار شجاع آبادك منفرق مضامين كالجموعه مولوی سیر متناز علی صاحب نے مرتب کرکے رفاه عاصمتم بريس لا بومين جَصِيابا



| at the deliverage dates | Cipina           | i     | as egy                  |  |
|-------------------------|------------------|-------|-------------------------|--|
| المجرود                 | مضموك            | تمبرق | مضمون                   |  |
| , שיא                   | طانيت قلب نميرا  | ,     | مضغ الكلام              |  |
| MA                      | طمانيت قلب نمبرس | yar.  | ماقل اور جالل کی زندگی  |  |
| · al                    | زمانه کرد        | A     | وانيان وانيان           |  |
| 41                      | ىۋوى             | 4     | فالبغ البالي سيسري كالم |  |
| ۷٣ .                    | مساوات           | 1     | این کرتن می در زمین     |  |
| Ar .                    | نظراورخيال       | 1.    | ایک بڑی کتاب            |  |
| 10                      | اثرخیال          | 11    | تياگ نبرا               |  |
| A6.                     | قوت والهمبر      | 10    | نیا کرار                |  |
| .19                     | خاکساری کیج      | 10    | تایک نتهرا              |  |
| 41                      | کشت عل ۲۰۰۰ س    | MI    | فياك نميره              |  |
| 94                      | روني             | ۳۳    | ظالب علم 🗴              |  |
| 9"                      | الناني مجتت Ϋ    | 10    | فراد برنیت دنیت برمراد  |  |
| Jak.                    | حزورت            | 44    | زندگی یه                |  |
| 1.6                     | جهالت اورغقل     | 144   | نندگی نمبری             |  |
| 1.0                     | تربرواشت كرفه    | N.    | ظانيت قلب               |  |

|         |                              |      | ,                                              |
|---------|------------------------------|------|------------------------------------------------|
| T/      | مصمون                        | صفحه | مضمون                                          |
| 144     | نظر پروماغ کا اثر            | IÍI  | بگھھ پروائنیں                                  |
| ١٣٠     | قدرت ایناکام کررہی ہے        | 111- | تثرم اوربے شری                                 |
| 1 11    | ایک وسیع خاندان کا با ہمتعلّ | 110  | اولوالعزمي                                     |
| المالما | عثرت                         | 112  | غریبی اور بیو قونی                             |
| 144     | ٷڔؠؠني                       | 11.  | ر قوسوال ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| 112     | تبدیل رائے                   | 141  | قالان اورافلاق                                 |
| 14.     | اقبال ا                      | 177  | اجاعت                                          |
| llah    |                              | 144  | الك عده نام                                    |
| 100     | شورآباق                      | 110  | رازاورآزادی                                    |
| 1174    |                              | 114  | اپنی پہلی حالت                                 |
| 100     | ناكامى تۇستول كى جراب        | IFA  | وثار                                           |
|         |                              |      |                                                |
|         |                              |      |                                                |
|         |                              |      | ı                                              |

-

المنبالثالوك المبيم

# مضغالكلام

بربهلازم اور صروری نهیس کر قبل از تقبیم کریے کے اُن الفاظ اور کل کوا بینے مُنہ میں س رے اور دیکھیے کہ بااُن کا والقہ بھی درسان اور بالطعف سے بانہ بس اوراُن کی حالظ م كے فاظ سكىيى بھے كىيان كولىيى نئيت باحالت قال ہوگئي بھے كہ عام طور برہر كہ وم ئوتقىبىم ئىڭە جائىس يا بىجىيائن مېرىمىي قەرسىرگرىي اور دېن اورنچنتكى كى ضرور<sup>ت جىي</sup>جىيىي کھا نے کے ممئنہ میں وا لینے سے انسان کواس کی عُمدگی اور غیرعُمدگی کی وابٹ فمیز سوکت ہے۔اسی طرح ایک ہات یا ایک کلام سے صنع کرنے اورسو جے سے بینہ لگ جا تا ہے ائس کی تا نیمزیں اظہار عام سے بعد کہا ہونگی اور دوسرے لوگ کیا خیال کرنیگے ایمکن ہے احوكلام بهمونا ببند بهوشا بدأورول كوبيندا ويرطبيع مبو كرجب بهم اظها واللهاقال ا یک کلام کووزن اور صنع کرنے ہیں تو ٹابت ہوسکتا ہے کہ اس کی انٹیر کیا جمع موگر ليونكه درانسل عمدگي كي بابت عام رايج بي قريب قريب وا فع بهو تي سبع-اگرايك كلام وافعى أبك كهانے كى طرح مزيدارا وربطبيف نهيس ہے توائس كوكوئى بھى مزيدارا ورعمة نهبين كرسكننا عام ندان تجمي وبهي يهيه كرجو لطافت اور نفاست بين ابب خاص طبيعت كا ہے بہت سی باتیں اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم خود او مکر وہ خیال کرنے ہی گرجب ووسروں برائن کاا طلا*ق کرنے لگنتے ہیں تو کو ٹی نش*نب وفواز نہیں ویجھتے اگر أس حالت میں اظہار یا طلاق سے پہلے اس کلام یا بات کوسوعییں بامضغ کریں ترجمیں نابت اوژمندم به وجائبگاکه ورخفینفت اُن کااظهار بااطلان موزون اورمناسنیب<del>ن ب</del> اس کلام کو درن اور صنح کرناا بک حفظ ما تقدم ہے حفظ ما تفدم کالمحفظ رکھنا ہرا بک انسان برلازم اورفرض بيم فيخص ابسا نهبس كرنا وه بهيشه ايك مربدب حالت ميس ربتاب اوراكزاوقات وصوكاكها تاب ايك يحيم رفتن خيال كاقول بيحكرو دانسان طرا مى ناعاقبت اندين بي جوا يكفر كونوكها ين سي بيلي بيا جبا كرد كميد لبنا بي كراس كاوا تقد الطرح كبسا بصالاتكه أس كوابين عدر عبن جانات كيك كلام كوب جبائي بى ظاہر

عافل اورجابل فيندكى

عرب بين به أبيك كهاون بيه كرُّطلوزة الدّنيا يلجمُلاء ومرارّنها للعقلاءٌ . بعني اس ونبا کے مزے جا ہلوں سے واسطے ہیں اور کیلیفات داناؤں کے لئے۔اگراس کی خفيفت بزعوركبا جائية تووافعي ببهت بي سيح اودمطابن واقعات كي من -إس وُنبامیں عافل اور جاہل کی زندگی برابراور کیسان میں ہے۔ ہم زندگی اور جہانی ظاہری عالتوں سے بحث كرينگے ندكر وحانى حالات سے كبيز كروه ساسلدالگ بنے - اگر بهم ايك عافل اورعابل كي زندگي كا ايس مين منفا لمبكرين نوجهين دلائل سيمعلوم مهوجا بُريكا كراس ونبامين جابل بهينه جبين سعد رمبنا بسراور عافل غربب كى زندگى انواع واقتهام كى نفكرات اور ترووات میں گذرتی ہے۔ اگر میر برونو وجود ونیا کے ایک ہی میدان میں رہنے اور زندگی بسرکرنے ہں گر دا ناکوعفل افرنجہ خراب کرنی ہے اورجابل کوجہالت ہمینیہ آزادی اورجین کے مزیر میں کھنٹی ہے تفل اور دوراندیٹی سطنسان کی نفکرات بڑھنی ہیں اورنر ددات میں تر تی روزا فزول مونی ہے ۔اورجہالت سے معاملہ دہیں کاویس رہ جا با سے عافل آدمی ایک معاملے کودل میں حکد دبتا ہے اور نادان اُسے ایک کان سے سُن كردوسر مع كان كى راه سع تكال د بناب ماقل انجام كود كمينا ب اورجابل انجام کی کوئی فکرنہ بس کرنا ۔عافل کے واسطے تفاہری سی سکی دبال جان ہے لیکبرجا بل اعلا درج كى تكست كوابر جو يربراريجي نهيسم حينا - عافل سون يح فت يهي مزاروك نرددات اورنفگران بسترپرسانخدے کرسونا ہے اورساری رات اُن کی فکر میں رنہا ہے۔

بین حامل جب بسنته برحا تا ہے **نوسے ن**کروں اورٹر دوات کوابک گڑھے میں بھینیک آتا ہے اور و نبا کے نتیب وفواز کی کچھ میروانہ بس کرناوہ ران کو ارام کا گھر کہتا ہے۔ اُس کی س میں رات کو رسونا خدا کی نمت کوروکرنا ہے۔ وہ عافل کی طبح زیادہ دوراند بنی کوجهالت اور ناداني مجمئنا ہے۔ وہ جانتا ہے كراس دنيا ميں بسطح كُذرسك كذار نا جاہتے۔ وہ اس ط كوّارام وه عانتا بعي وأس كواب عال ب -اس كوكل كى فكرنهبس و فى و وكل كى فكركور ما ستبحفثاً ہے۔ بہی بانبیں ہیں جوایک جاہل کو نبسبت ایک عافل کے زیادہ نز خوشی سے اس ونبایس رکھنی ہیں۔ ایک مجیم سے ایک جابل سے پوجیعا تھا کہ تومیری نسبت کیا رہے ر کھنا ہے اُس نے جواب بیں کماکٹ میں نیرے سرکو کو کھو کا اندھا بیل سمجھنا موں جو ہمنیہ جلتار بننا ہے ۔اور نیرے دل کو ایب بے صبور دور جھمی مز دوری سے خالی نہیں رہنا او<sup>ر</sup> تبرى زندگى كومبيكارى يحجم اس كوشن كربهت بنساا ورحاب مين أس جابل كوكها كر وافعی نوسیج کهتا ہے + ایک زنده ول مجیم کننا ہے کہ جب فیامت کے دن مجھ سے صاب کناب اعمال کا لبا جابرُگانو بیس آزادی سے بارگاہ رتی میں عرض کرونگا کہ مجھ سے نصف عمر کا صاب لباجا سے اور ایک جابل کی عمر میں مبرا دوسرانصعت حصته ملا دیا جا ہے کہونکہ اُس کی عمراور زندگی دنیا بین جس کا بین صاب دینا ہون میری نسبت جین وا رام سے گذرتی ہے وانعی بہ فول راست ہے۔ عافلوں اور جا ہوں کی زندگی میں نصف سنے بھی زیا دہ کا تفاوت ہے۔ ایک جاہل ڈنیا کے میدان میں کھیل کو دسے گذار تا ہے لیکن ایک عافل خلاف اس کے فیداور بابندی سے بسرکرتا ہے۔ جابل کی جمالت اُسے آزاداور نوش رکھنی۔ ہے اور عافل کی عقل اور دانائی کُتے نفکراٹ کا ابندھن سنانی ہے۔ عقل اور دانائی کوجائے دواگرزندگی کا کچھ لطف اور مزہ ہے نوانہ بس جا ہوں کو ہے ا

#### واثبات

ہماس سےانکارنہیں کرینگے کانسانوں میں باہم دانیا ت کے بھی ننازعات ہوتے ہیں یانسان ہی نہیں ملکہ دیجرحیوانات بھی اس سے خالی اور باک صاحب نہیں۔ ایک جیوان دوسرے جیوان کے ساتھ ایک ذاتی رخبش اور خلاف برجھ گڑتا اور بجث کرتا ہے۔ بمبرا عزاض س مربعه كرعام اوربيلك حبالان اورنجث مباحنته يسه درگذركر كذاتبا وعصراحا ناسے اور دورتک نوبتیں جابہ نیجتی ہیں سے ن اورا حقاق فی وابطال اطل سے کوئی نہیں روک سکنا کیونکہ دنیا میں ایسے امور ہمیشہ سرر دمہوتے رہنتے ہیں۔ مگرحب نوبن تمحم کا فضبحتی تک ار رہنی ہے اس نت ایک ایسی بے لطفی ہوتی ہے کرندنو ببلک کا خیال رسمنا ہے اور ندایان اور وھرم کا سرایب کے وانبات اور اندرونی عیب ونوا بربحث کی جانی ہے اوران بانوں کو گرید گرید کر کالاجا ناہے جیں سے دوسرے فریق کی *ېنىك اورىب د وقرى بومى ماملە كهال سىيىنىر وع بېۋانىغاا درىينېچا كهال ـ اس صورت اوراس* طرز تخفین میں سواسے نفضان کے اور کیا ماتا ہے۔ بیرٹری فلطی ہے کہ ہرایک تنخص دوسر سننخص کی راے کو اپنی راے یا ضال کا تا بع جا ننا ہے گو بااس کی راے دوسرول کی رابوں اور خبالات برحکوت کرنی ہے اس سے فلاف کرنا یا کی کہنا ضدائی حکم کے فلاف کرنا ہے۔ بہراہ بہت فوفناک ہے اس میں صدافت اور خفیفت نہیں کھلتی ہرائی شخصر کی راہے بجائے خود ایک علیجدہ راہے ہے وہ دوسروں کے خبالات برکسی طور سے مک<sup>وت</sup> نهيس كرسكتا 4

ہاں ہمارافرض ہے کہم دوسرول کو اپنی راے سے گاہ کریں لیکن بید درست ہنبیں کا اور در کی بہاری کا کا کا کی انتقاق نہیں کرنا خواہ اُس کا سبب کچھ ہی ہو تو ہمیں بین نہیں کہ اُس کی دانتیات اوراندرونی حالتوں ہو

عمله اورز دکریں -اگر بھیں بیٹی حال ہے توکیا دوسروں کو ایسا نہیں ہے ہیں دوسروں حملہ اورز دکریں -اگر بھیں بیٹی حال ہے توکیا دوسروں کو ایسا نہیں ہے ہیں دوسروں عمل او خیال سے خالفت مناسب ہونی جا ہتے ندید کو آس کے دجود سے ہی فحالفت اور عناد کی طبیرائیں۔ اگر بهی طریق عمل درست ہے نوبھر پی خص کو کھبی اس نیام رص سے يبغض كامنوفعه نهبين مل سكرتا ببيلك حاملات عام كوكون سيمشحل ببب اگرأن مين بهماري ي سيندانقت نهبين بين تواس نخالف كوعام بي ركصنا جا بينت كبيونكماس كانعلن عام سے ہی ہے۔ ذاتیا ن کومعاملات میں ہے جانا اور تُوتُومَین مَیں برہ اَ جانا تہذیب اُور حق جُوئی کے خلاف ہے۔ اً گرکوئی شخص اینے گھرمیں وال روٹی کھا ناہے یا رات کوزمین برپسو ناہے تو اُسسے ا بب بباك بعامله بين وكركر دينا صريح انصاف ورتن كي خلاف، إس كان عام معاملات سے کبیاواسطہ ہے۔ آجکل معاملات اوز محث معاملات کی بیصورت با تی جاتی ہے کہ عام معاملات سے ناموں اور شربتوں تک نوبت جا کہنچنی ہے اور پھر عالیتو میں لائسل مو نتے ہیں۔ بیروہ رائیس ہیں جن سے معاملات کی صورت ہمینید کے لئے بجرانى بهاورجوانسان كومخنك ففصانات من تجبساني جه بهارى عام جثير بعيشه عام حاملات بي ميس محدود اورمحصور ريهني جابتيس أن كوذا تنيات اورخاص موثيب منتقل کرنا دوسروں اورا پنے آب کوخواب کرنا ہے۔ ہما اُن توگوں کوجواس طریق پم ی فدوسل کرنابیند کرنے ہیں برا درا مذہنب کرتے ہیں کہ حق سے طریقول کوتھے اتھ کا التمس شدراط م

### فارعالبالي

اس بات میں بحث اور نرود ہے کہ فارغ البالی کباشے ہے اور و کس طرح صال موتی ہے ۔ بہتوں کا بہند بہب ہے کہ دوات کی کثرت باامارت سے فارغ البالی متی ہے

اورانسان اسى حالت ميں فارخ البال ہونا ہے جب اس کوہر ایک ضم کی صرورت کا جواب ورسامان حاصل مواور ويحسى امر مين مختاج اوتفيم الحال ندمويد بعضول من كها بين كارع البالي كفايت فنوارى كانام بهد ويُخص كفاين في جاتاب وزعيندك ليخ فارع البال ربناب ووسر الفظول فارع البالى كاضد افلاس اورفلاكت بيصيحب إنسان كفابت شعارنهين مؤنانو وه يبنبنه ننگ حال رمننا بے کسی ضرورت کے بیش آجائے ہر بالکل ناکارہ ہوکررہ جا تاہے گویا انسی حالت میں فارع البالی اس سے رخصت ہوگئی 4 ہما ری رائے میں بیدونو رائیس فارغ البالی کے خلاف واقع ہوئی ہیں نے فارغ البالی نەنو دولتمندىموك سەيدا بىرنى بىرا درنەكفابت شعارى سەيبىفت ھال بۇنىتى بىرىي فازعالبالی ابک ایسی طاقت اورانسی صفت ہے سی کا تعلق ان دونؤ صالات میں سے ایک سی بھی نہیں ہے۔ جیفٹ زبادہ ٹرانسان کے دِل سے نگا و رکھنی ہے۔ فازعالبالي كيمعنى انسان كابرحالت بمن تونس رسنا بي بابرا يد حالت لاحفه ياموجوده كونوشى سي فبول كرمن كانام بهه بيعالت فالودولنمندى سيطنى بيها ورندكفا بين شمارى سعجب كانسان فوداين ولمين فارع البالى كي صفت ببدانه كري تهيس بهوكتى 4 ببيبول ابسه دولتمندا ورتمول وبجهيما تيبي جربا وجود كترت دولت اورفراغت ممآن کے بھی ہمبننہ فارغ البالی سے خالی رہنتے ہیں مذنوائن کے جروں سے فراغت کے أ نارنمودارسوت بي اورزعل وطراق سے إنكبس جب وكيفوعموم اور عموم ميں بي عن اورنالال بهندين على مزاالقياس كفايت شعارول كاحال سے مونيا ميں ايسے البسے کفامیت منتعار تھی ہیں جنہوں نے کفامیت منتعاری سے دولٹمند کا خطاب عاصل كرلباب مرأن من مي فراغت نام كونهين في جانى - بدنوم مان لينك كران كوزواغت مماش صرور ماصل ہے۔ گراس کا کباجاب سے کہ دل کا اطراب مروه جي بھي بازي منس كيما مُركا للكار

طرورتین بیشه بهارے اپنے ارادوں سفتان ہیں۔ ہم ایک امیر کی طرح بھی اس نیامیں۔
میررسکتے ہیں اور ایک عرب کی طرح تھی۔ اور بدوو نوعمل انسان سے اپنے ول سے
واب ننہ ہیں۔ فازع البالی ہمیں نے ولئند بہونے اورغریب دونو میں کیساں رکھنی ہے
اور دوسری صور نوع یں سواے باطمینانی اورکرب کے اور کیا ملتا ہے +
اور دوسری صور نوع یں سواے باطمینانی اورکرب کے اور کیا ملتا ہے +

مین ارور ار جو هر چاپ باک مارا نبود زمیجاس باک دول در در ایس طرفه ده زولا بهزاند در کا

اسی کے موافق ایک ہندی فول ہے ۔ سوسوار کا ابساڈر نہیں جننا اپنے کرتوت کا ہے ۔ وانا والور کے مور جاصول خور کئے ہیں اور شھوکروں کے بعد جاصول خور کئے ہیں اگرائ کی ندا ور اصلیت برخور کیا جائے تو نابت ہونا ہے کہ وافعی اُن افوال اور اصولوں اگرائ کی ندا ور اصلیت برخور کیا جائے تو نابت ہونا ہے کہ وافعی اُن افوال اور اصولوں میں برے درجہ کی صدافت اور عذوبت ہے گوائن کی ابتدائی دکھائی اور عفوصت انسا کو جید کہ ہے لیے جان اور مرکر دان بناسکتی ہے گرجب انجرا ورفائمہ موتی ہے ۔ بہتون ہے ہے کہ سے بر کہا ہے کہ اور بہتری ہی بیدا ہوتی ہے جس جیمے سے بر کہا ہے کہ اور بہتری ہی بیدا ہوتی ہے جس جیمے سے بر کہا ہے کہ اور بہتری ہی بیدا ہوتی ہے جس جیمے سے بر کہا ہے کہ

ابنے کرتون کا سوسوار کے دارست بادہ کر ڈر سونا ہے اگر اس برغور کیا جانے نوبت ہی تسحيح اور درست ثابت ہوتا ہے۔انسان کوحس فدر اپنی فوانی کمزور بول اوراغلاط یا لغزشوں سے خوت اور ڈر سے اس فدراوکسی جیزاو عمل کا طریقییں موناہے - اس خوت كازباده ترموتب بربه كدانسان خود ابنى كمزوريون واولولعرميون يافرد كذاشتو لوجا نأب مردفت اس كي أنكهول محرسات اعمال كانقنذ جارينا مهم حب يجبي فشا يا اظهار كاشائيه يمي گوشنهٔ خاطريس گذر مّا بهم توانسي وقت چېره خشک اورول براسال اور شوفناك حالت مين بوجاتام الرحيصورت اختا اوريرده يؤثني أيك اليي صورت ب کرائس سے چندروز کام، بات عل جاسکتی ہے کین تاکیے آخر جکزوری ہے اُس محا اظهار صرورې موناميم - كتنا سند كرو جو درزين بي و مسى مرسى وان يشينگى اوراك بي جرکیجہ بول اور کا رسازی ہے وہ طشت ازبا مہوگی۔ اگر انسان ہر ایک کا م سے وقت البيئة انجام كوسوجاكيت نووه ببااوقات اسى تسم كىب احتباطبول اوركمزوريول سے مامون اور محفوظ روسکتاہیں۔ انسان کو اس نشیم کی کمزور باں اور مدعملیاں مہشراتسی طالت مين فرميب اور دهوكا ديتي بي كرانسان انجام برخيال اورغورنيس (ماألانسا ابن ایس انجام پرنظر دو الیاکرے تو بہت و مندرہ مناطبت ہیں رہ سکنا ہے۔ کوئی عل ایسالنیں جس کے کرنے کے وقت اُس کے تنائج اور انجام کی بابت کوئی راسے با خبال فائمٌ نه ہوسکتا ہو اور انسان ڈو دہی اُس کی مُزائی بھلائی برگوئی استدلال مُذَکِّسکتا ہ أكره إكثرامورك فينجامعن وفات الطيحفي عل أستفري اورانسان كالتجرب بانفريمي نامبت موتا ہے۔ گرایسی صور توں ادر ایسی حالتوں پرانسان بیر کوئی الزام عایز میں <sup>س</sup> الزام تواً مُنين حالتون مي عامَّد سوسكمة به حوصيح إصورت والاثر بين - اسي حالتون بي انان انجام کارایک کامل نداست سے مقالبہ کرتا ہے۔ اگر اس نداست کے ما توانسان اپنی شجاعت ٰاورعلم دفعنل کا مقابلہ کرے تو وہ بھی بھی بازی منیں لیے حافیُکا بکا اسکو بی

ائس اپنے کر توت کے آخری افروں سے ندامت اور ذکت آعانی بڑی ۔ ایس حالت اور ایسی صورت کا امر کر ترقی خرف کر ترقی خوت ہے۔ کر توقی ندامت کے وقت اگر سوسوار مجمی ڈرائیں تواس قدر ڈر نہ ہوگا۔ انسان اُس وفت ول ہی دل میں لرزا اور کا بنتا ہم کر موکیا سکتا ہے۔ انجام مبنی ایک عمدہ وصف ہے۔ خوش حالت اور خوش گذرا ہی کر کرکیا سکتا ہے۔ انجام دیکھا کرتے ہیں۔ جولوگ انجام امور مرنظ نہیں ڈائے وہ مبارک خصلت منیں بلکہ وہ نامسعو وحالت میں بسرکرتے ہیں وہ لوگوں کو دھوکا اور فرمیب نہیں دیتے بلکہ اپنے ہی نام اعمال کو خراب اور سیاہ کرتے ہیں اُنہیں اس مصرع برغور کرنا چاہئے کہ مرد آخر ہیں مبارک بندہ ایست

کہا ہمیں اپنے کر توت سے ڈرمنیں - اگر ڈرہے تو کیا ہم اپنے علوں پر مضفا نہ غور کیا کہتے ہیں +

## ایک بڑی کتاب

جب طالب علم کالجوں اور مدرسوں سے فراغت عامل کرے کا کرتے ہیں نہائے۔
استا واور مبعصر انہیں ہر ہابت کیا کرتے ہیں کہ انسان کوفارغ اجھیں ہونے سے بعد
مطالعہ کہتب کو ہمیشہ ترقی دیٹا چاہئے۔ ہیسیوں رسائے اور ہیسیوں کا ہمیاس مطالعہ
کے بارہ مین معنفوں نے تھی ہیں اور طک ہیں اُٹ کی نمایت ہی قدر کی جاتی ہے۔
اُٹ کتابول میں مطالعہ کے اصولوں اور قوانین برسحبث کی ہے۔ ایسے مصنفوں نے
برزور ولائل سے ثابت کیا ہے کہ انسان کی علمی طائعتیں مطالعہ سے بہت ترقی
کرتی ہیں۔ باقاعدہ پڑھائی کی صورت میں صرف وہی تعلیم ہوتی ہے جب کارواج کالجوں
نفراہ یو نیورسٹیوں میں ہے لیکن مطالعہ سے انسان اور بھی سیکڑوں مطالب اور رموز
پرعبور کرجانا ہے۔

دراصل فاغ انتصبل بون كربدكامطالعه ايك علمى سياحت إسفر ب طالبعلم كوانس سفرمين حوقتوا عداد رقوانبين علميه اور اصول علميهمعلوم اور داعنج موستيهي وه كالجو میں رہ کرکبھی مال نہیں ہوسکتے جن لوگول باجن طالبعلموں نے فراعت تھیل کے بعدمطالعه كوجيور وباس وه أنهبن مراتب اورزينون يررب بي مع جمب منابط مدرسون اور کالجول اس مطے کئے کتھے۔ مزید ترقی کچھٹی حاصل نہیں کی بمکہ اُلٹا پہلے مرمایہ اورسابق اندوخية مين كجيكمي اوركها تاسي مواموكا الاحتبنون فيصطالعه عباري ركهابيد وه اگریپلے کمزور تصے تو بعد کوبہت ہی، دینی منزلوں تک پہنچے گئے ہیں۔ آگراُن کی طالبعلیٰ ليافنوا إورعالات مطالعه كامفا بله كباجات تووافعي أيمه حيراني ادترعب موكا اوربهين سوال کرنا پڑگیا کہ کیونگر آمنیں اس قدرنز قیات کاخرا نہ مِل گیا ۔ کوئی جیرانی کا موہب بنیس جولوگ تفوزی تھوڑی کمائی بھی کرتے ہی کسی روزکوائن کے باس بھی ایک وافی سراید موجاتا ہے۔ سرما بہنو وہی عمیر منیس مونا بلکہ عمیر کرنے سے اکھا ہونا ہے ، مطالعه بحبي كئي طور بريب مبعض لوگ نړى تنا بى بحثوں كومي بغلوں ميں و بائے ركھتے میں وہ اُن محنتوں اور کما تیوں کو دیکھ کرفوش مورہتے میں جوان سے اُگلے بزرگواروں نے کی ہیںوہ ایک جمع شدہ اور نفضل خزا نہ پر قبصنہ کرنا چاہتنے ہیں۔ آگر سرمایہ اس قدر مھبی قابوس آمائے توغنیمت بے مگر بل من مزبر کا سبق کمین ختم نہیں موتا مطالعہ کا ایک ا ورعظیم در دبھی ہے اگر اُس تک انسان کی رسائی ہو تو اُسے کتابوں اور دوسروں کے رسالول سے کیے نہ کیے فراغت ہوسکتی ہے۔ ونیامیں ایک اور شری کتاب کھلی طری ہے اس برلوك منتو نظر كرتے ہيں اور مذان كامطالعه مؤناب كتابي مطالعہت حجكوبا بندورون میں ہے اور حس کے صفحات بہت وسیع اور در کھیب منیں ہیں لوگول کا ول اُک جا آ کیک آرائس طری کتاب کامطالعد کیاجائے توسواے دلچیں کے اور تھے مامل ہی میں ہونا۔ دہ بڑی کتاب بھی مجبوعہ عالم ہے جو گوبار ارسے علوم اور سارے فنون کا منبع ہے

J:

جرب مک توران گذاره خوش دل باش آستشفه در وجود توران زن به خرابات رو دخوش بنشین طعنه بر ممکنت سیابان زن

تیاگنا ایک ہندی لفظ ہے اس کے منی کی جائے یا خطانندانی یا دنیا سے اور اس سے ایک اور جو اس کے منی کی جاسے آزاس سے ایک قسم کی اس منی کی جاسے آزاس سے ایک آئی ہے کہ اور ان اور می جاسے آزاس سے ایک آئی ہے کہ فلان خص یا فلاں آدی ان عیب برد تے ہی کہ فلان نے فلاں شے یا فلال ان اور ان فلاں جیز کو جھوڑ دیا ۔ لیکن بیجوڑ ٹا عمواً اس شے کی برجھینٹی کے سبب ہنیں ہوا کہ ااور اس باعث کہ اس کی کوئی مزورت نہیں بکراس سبب سے کہ تارک یا تیا گی ایک اور اس باعث کہ اس کی کوئی مزورت نہیں بکراس سبب سے کہ تارک یا تیا گی ایک اور اس باعث کہ اس کی حقیقت یا مقدم کے داسطے اس شے یا اس جی کرونزک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسطے اس شے یا اس جیڑ کوئزک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسطے اس شے یا اس جیڑ کوئزک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسطے اس شے یا اس جیڑ کوئزک کرتا ہے۔ دنیا میں اس جیڑ کوئزک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسطے اس شے یا اس جیڑ کوئزک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسطے اس شے یا اس جیڑ کوئزک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسطے اس شے یا اس جیڑ کوئزک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسطے اس مقدم کے داسے میں مقدم کے داسے کا سب کی کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ حقیقت یا مقدم کے داسے کا سب خوال میں سے کا دار کیا ہے۔ دنیا میں ایک کوئرک کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں کوئرک کوئرک کوئرک کیا کہ کوئرک کوئرک کی کوئرک کی کوئرک کی کوئرک کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کی کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کوئرک کرتا ہے۔ دنیا میں کوئرک کوئرک

اكثراكيسه كوكول كانشان مليكاجو دنيا اور دنباكي اكثرلذات اور اذواق ادراشباء كوتيكة كر

تیاگی اور تارک ہوکر زندگی بسرکرتے ہیں۔اکٹروں نے دنیا کی آبادیوں اورشہوں اور انسانی صحبت کوترک کرکے بیا بانوں اور وبرانوں میں بسیرا کرلیا ہیں۔ اکثر لوگ دور وراز يهاطون ادربلبندخيانون ادرأ حرطب كهندطرات مين ره كرحيات مستغار كيح چندايا مركو گذرا<u>نت</u>ے ہیں۔ یہ طریق عل نراعوا مالناس میں مرعی ادلیجو طرینیں یا یا جا گا اور نہ عالمج ہی اس سےمثنات اور مونس ہیں بلکہ فاصلوں اور شکیمیوں اور فلاسفرو**ں ہ**یں ا<sup>و</sup> بھن کم خوبو پائی جاتی ہے جن فلاسفوں اور حرج کیمیوں کی ذات سنو در دسفات سے دینا اور نیا لى نىلول كوبىت سى فوائد يلى بى اورى با وجود سكرول برسول سے مرتقكنے كے اب بھی قوموں اورنسلول میں زندوں سے زیادہ شہرت اورعزت کے مالک ہیں ان میں سے بھی بیسیوں حکیم اور بیسیوں فلاسفر تیا گی اور ارک ہی ثابت ہوئے ہیں اور آنکے حالات سے ثابت ما اسم كرا منول في ايني خاص عرفر إستوق اور تحقيقات سے د نیا اور دین کی چیزوں کو تنایکا - گویا ایسے حکیموں اور فلاسٹھٰروں کی حکمت اور فلسفی نے هی انهیں اس ترک اور تنایگ براجازت دی اگران لوگوں کی تحریرات اورتحقیقانو*ل* کو د کیماجاے توکیے دلائل اور روجهات تیاگ اور ترک کے بھی معلوم ہونے ہیں اوران سے اس قدر شویت کلتا ہے کہ ان کا نارک یا تناگی ہونا خال از حکمت اور مزاہے دلیل ہی نهظها اوراگراوریمی غورا ورتحقیقات کو وست دی حاسبه تویا یا عابّان ہے کہ اس تسم صكيمون كأكوبا أكيب خاص فرقد ہے خاص كرايشيا ادريونان ديں چکيموں كى كان شي اس فتم کے بست سے نشانات پائے جاتے ہیں حکیم دیوجانس کلی ایسے حکیمول میں سے شهور حکیم با فلاسفر**ے اس کونیاگ اور نرک** کا بہا*ن تک* منوق تخفا کہ وہ آدی <del>۔</del> مايد کونجي گويا فيالات کې روک اورسدسکندري مجتنا تھا۔ ہندو شال ميں اس قسمة حكيمون كابهت زوررنا يبعص يوك ادرسنباس كي بنيا داننيس خيالات سيم ندوشا يس قائم موجى تقى اوران فرقول كے موجدين اور قائم كنندگان در اصل حكيم اور فلاسف

عكيم اور فلاسفرمزاج نفعه- ان لُوگول نے تنبا*گ كوحك*ما نه ا ورفلاسفرانه طرفقول اور وطعنگون <u>سعیشروع کیا تفا مگر</u>رفته رفته ان *مین بھراس گرنتی* اور ونیا دارول کی خو بو دخیل بوزی گئے۔ یہ لوگ ابتدامیں اسی تیاگ اور ترک علائن کی صورت میں جوانترت اور درعائبات قدرت كى تلاش اور بتجومين ريتنے تھے اوران كوسبينه برسينه اپينے ا بين الاميذار شدك وسائل سفط ومي لاكرا فضاس عالم ك اطراف نظلم كو روش وٹا ہاں بناتے تھے۔گواس وقت ہندوستان کے اعتوٰل میں ان متبر*کے اور* مقدس لوگوں کے ملفوظات اور محققات میں سے کوئی یادگاراور وخیرہ نہیں ہے سواے اس کے کر چیند خلط ملط اقوال اور ملفوظات کا مجبوعه ردی اور مختمل ککیزب مالت كي صورت مين اكثر مقامات مين يا بإجابًا بسي حب كي شكل او حقتقت اسي خراب اورمنح بهوكئي ہے كداب لوگ انبين مز خرفات كا مجبوعه مجھتے ہیں۔ كهاكرتے ہی كہ اگرمونی رمین ادر فاک میں بھی جا پڑے تو بھر بھی سی ناکسی وقت اپنی حیک قدیمی حاتاب اسى طرح يربيجوا برحكميهي باوجود اس خلط ملطك رموز حكميه اورعقد الهيه كے كھولنے میں اب مجى كام دے ہى جاتے ہيں م ہندوستان کے سوا اگریونان اور جین کے حکیموں اور فلاسفروں کی لا اورسوانحات كود مكيها حباب نوان ميس سي مبت سي عليمون اور فلاسفرون كي زندگی کے دن اس تیاگ کی چاشنی سے قرین قوری نظر آتے ہیں اور اُگن سسے يا يا جا آييے كه أن كى طبيعتوں ميں ترك اور تبايك كا ذوق يا يا جا تا تھا- ارسطوت سفراط-فلاطوں کے اکثر اتوال اور بفیائج سے اس کی بو اور رنگ ترشیح اوز ظاہر ہونا ہے گووہ لوگ گرسنی بھی تھے مگر بھیر بھی ایک طرح کے تارک اور تنیا گی تھے <sup>آنگ</sup>ی زندگی سے ثابت ہوتاہے کروہ تیاگ کے ساتھ دنیا کی اصلاحات کوجھی اسی دنیا میں رہ کر بوراکرنا چاہتے تھے جہاں ممالک اورا توام کے نظم ونسق اورا خلاق،

بحث اورطبع آزائی کرتے تھے وہاں انہیں اس بات کابھی شوق تھاکہ لوگوں کی طبائع اور قلوب اور خواہشات کو دنیا ہے دول کے لذائد اور ا ذوا ق واہمہ اور خیالات اشوا ق رقیہ سے حقے الفتدور منتقر اور باز رکھتے رہیں۔ ایسطواپنی زندگی میں گوسکندر کومواعظ حکیمانہ اور اصول مدیرانہ سے تھی خبیراور بعیر کیا گرنا تھا گرسا تھ ہی ساتھ دنیا ہے دنی کی مجبانہ اور اور واقعت کرنا جاتھا گرسا تھ ہی ساتھ دنیا ہے دنی کی بھو اور واقعت کرنا جاتھا۔ ارسطوکا کوئی ایسا وغط اور نعیدہ تنا بہ درو شرکا چر نہ ہو۔ مطلے ہذا لقیاس ارسطوکی عام نصار کے کا حال اور طربقہ تھا ج

تياك

کھا ہے کہ کھی اسلوف ایک دفتہ کندرکوکہا کر ' اے سکندر میں نے تجھ سے
کئی بار کہا ہے کہ اصل بات خادت کرنے اور ملک کے باتی رہنے میں یہ ہے کہ لوگوں کے
مال دستاع کو طبع کی نظروں سے مذدیکھا جا ہے'' گو ایسطوکی نیسجے تبایک الوالع اور الحرام اور نظری نیسجے تبایک الوالع اور کے
جری بادشاہ کو تفی جس کی پیدائش اور فلقت ہی گویا خون خرا براور الوائیوں کی خاطرہ کی
منی مگر کھے بھی ارسطونے اس بادشاہ کو بھی عجب فریکر کے ترک اور تباکنے کی بی نفیہ عت
کی ہے یہ تو مکن دختا کہ سکندر حکومت اور اپنی جبروت کو ترک کر دیتا چنا بنچ اس فی مرتے
دم تک نہیں کیا مگر ایسطونے اس بادشاہ کو توک مو تو ایک و فدمتو جرکہی دیا ہے اس موارسو ایک
عظر برا پیٹ ملفوظا من میں کہتا ہے کہ 'و توک موارسوس صفات ملائکہ میں سے ہے''
عظر با احتیاس اور میسیوں اس کے اقوال ہیں سے سیسر میں لکھا ہے کہ افلاطون کو گھا ہے میں تن تنما گوشۂ صحوا میں میٹھا ہوار دیا گرتا گوئ
گوھا ہے میں تن تنما گوشۂ صحوا میں میٹھا ہوار دیا گرتا گوئ

تبرد کومرنے کے بعدکون دفنا ٹرکا کبونکہ نوسب سے الگ تھاگ رہتا ہے دبوریاں نے جواب دیا رجب میرے وجود کی طرن اور بربوسے لوگ ننگ موسطی او و مجودی ر فن كردينك معك بذالقياس اوتكليون اور فلاسفرون كاحال وقال ب + معالمة بهت مي طويل اورنازك بيد مگرېم بادحو د اس نزاكت اورطوالت كے جواب ميں کمینگے کدان لوگوں کو یا جو اس لحبیت اور خوصلہ کے ہوں ان کو و اتنی اس کرکے اور تیاگ کی حزورت پڑتی ہے۔ جس کوچراور میں سا میں یہ لوگ قدم زن اور سالک ہو نے ہیں اش كا اصول اور مانا بهوامقوله بي كدانسان جس قدر البيني آب كوخوا بهشات اورعلا أفيّ دنبوی میں پینسا تا اور حکوتا ہے اسی قدراس کا ول اور روح بھی گرفتار اور ابوس موتی ماتی ہے ادر یہ بات بھی اس کے ساتھ ضمیر کے طور تربیلیم اور قبول کی ٹی ہے کا اٹلائی عارصنه اورخوا مبشات لمحقه كي عروص اورالها ق سي قلوب أورارون ال تحقيقات حكمبياور انوار باطنیہ کے ادراک اور حصول سے فاصررہ جاتی میں من کا افلار اورا دراک خاص کر تواے قلبیداورا فدار وحانیہ سے می ابوط اور منسوب سے - انسان کے دیاغ میں بہا ابخره اغذيه وامشربه رؤية نافضه كآفت اوخلش محسوس موتوبهيشه أتس كوغورا وينوص مي غلطكارى اورهم مييتى كاراسندافتباركزا يطاكيا اوروه أساني اورسهولسن مصمفامات عاليدادرنفاط متفوقة تك رسائي ادرآشنائي مُركبكيكا-اسي وج ست اطباع عاذن اورحكما يمامر في مطافت دماغ اورنفاست نواس عاليدك واستطيحيل فمثلفه اور اصول مفيده تجويز كرر كمح بير-جودماغ دنيا كے كاموں اور صرور بات ميں كا مرآيا يا ديتا ہے وہ گوبا اس کوچ میں رہنے تک اُس کوچہ سے بالکل نا بلد سنزنا ہے۔ کیا ایک بخوری سی آفت اورخلش ایک بڑے وہاغ کو بے راہ اور ما ڈوٹ نہیں اسکنی سے پاایک بھیز کی بچن بھنا ہے ساری ملب کو ہے جین بنانے اور تنگ کرنے کا اثر نہیں رکھتی ؟-

اگر پیسب آفتیس انسان اورانسان کے قواسے پراٹڑ ڈال سکتی ہیں تو صرورہے **ک** ابسي بهي نا فصات اورموجيات انسان كي اورتهي اعطفه توتوں اور طاقتو ل كونفصان اورزيان بهنچاسكنته دول يجن درج ل اورجن رنبول بپر حكيم اور فلاسفر بېنجيم مې وه و نیا کے عام رتبوں اور نر قبات سے کہیں بڑھ کر فائن اور اعلے ہیں <sup>اُ</sup>ن کی نفاست اوربطافت بنجي ايك فاص درحبا ورمدكي يبيع جواس كيے نافضات اور متداوله اسباب بو بنگے وہ تھی ایسے ہی سریع النفوذ سمجھنے جا بیٹبیں ۔ بہی ضرور مات اور اسباب ہیں جن کی وج<u>ے سے ترک</u> علائق کو تعیض حکماء نے مرعی اور جا گزر دکھا ہے \* نبکین بہجاز عام لوگوں کے واسطے نہیں ہے نودان حکیموں اور مہاتما ٹیرشوں بے اس سے بارہ میں جوشرائط اور قبودلگا رکھی ہیں اُن سے نابت ہوتا ہے کہ ہی راه بهت ٹیز سی اور مجے ہے ہرا بک تنف کا کام اور ول وگردہ نہیں کہ اس سیالک ہوکرمنازل مقصود کو طے کرکے گوہرمرا دکو ہاتھ میں لائے اس واسطے اِن میں سے بعض رکھبوں اورسنیاسیوں اورعابدوں نصلا ترسوں سے اس کی مشکلات اور ان صور نوں برتنیاس اور خیال کرکے ولی سنیاس کو مقدم رکھ کرعام لوگول کواس طر توجەدلائی ہے گویا حکیموں نے نودہی اس کی دونسیس اور دوشقیں کردی ہیں۔ایک شق تزك علائق بإلكليف \_اوردوسرى متعلق الخيالات والقلوب \_الرحكيمول كى زندگی اورسوانحان کونظر عورسے بیڑھااور دیکھاجا بیگانویہ دونوسلیلے تابت ہونگے۔ ت سيحكيمول منے دنيا كے تعلقات اورصروريات كو قائم ركھ كردنيا اور دنيا والول لوسود مندی کی را میں بنتائی ہیں اور جینہ حکیموں منے بورے طور برقطع علائق کرکے جائے حكمت اورانوارعلوم لا يزال كو تا كفه مين لبياسي*ے مداہيج مين گود و نوحكيم أور و ونو فرقول و ا* قابل عزبت اورمسا وي بين مكرجن لوكون من ونبايس ركريى دنياداول كوسودندى كى ابهول برنگايا سعوه واقعى زياده ترقابل عزت اوراكام كے بير كيونكه انهول ف

ے درخفیفت دوکا م سئے میں ایک اپنے آپ کوعلوم کے قصا سے اطراف پر بیٹی پا ہیں۔ اور و ورسے بہ کہ ان الزار تحقیق سے ونیا والوں کو فائدہ بہنچا یا وہ مسرے فرنے کے اگرگ اگر چہ بلجاظ حکمت اور عابد بہو نے کئے اسی طرح بر قابل تعلیم اور لا تق عوت و تو کوئیم میں لیک اگر اگر چہ بلجاظ حکمت اور عابد بہونے توان کی مختیب اور دیا صنیس یا معلومات ایواد کی مختیب اور دیا صنیب یا معلومات ایواد کی ایسی خصول اپنی فات کی صفائی اور تقدیس سے واسط می دوا ورم صور ایس ان سے انہیں شخصول اپنی فات کی صفائی اور تقدیس طرف رجع لاتے ہیں ہ

اگران معنی خاص اور محدود کو چھوٹر کر میر مراد لی جائے کہا دھ دعم فطح علائی دنیوی
معنًا تیاگ اور ترک کو کل میں لایا جائے البتہ سلسلہ بندی ہوسکتی ہے اور اگر حظیفاً
ویکھا جاسے قو ٹابت ہوگا کہ ہے صورت موخرہ کو نیا کے حق میں بنسبت صورت اول کے
کہ بیں ٹریادہ ترمفیدا ورمناسب ہے کیو کھ اس سے افاوہ عام تصوّر ہے اور پہلی حالت
میں اس افاوت عام کا وجو دباتی نہیں رہنا کیو کھ اس فیشن کے لوگ جب کو نیا اور کو نیا
دراوں سے بی قطع علائی کر لینے ہیں توان کی وات سے افاوت عام کی کیا سبیل ہوسکتی ہے
ماں اس دوسری صورت میں افاوت عام متصوّر ہے اگر ایک طبیب حاذتی ایک بیابان
مشکل ہوگا ہا،
مشکل ہوگا ہا،

عام افادت تواسی صالت میں وجود پذیر مہوسکتی ہے جب وہ طبیب حاذق ابیت وزیرے معنی وزیرے معنی درنیون کو عام وخاص برجرات کے مرائھ واکر رکھے۔ تبایگ اور ترک کے دوسرے معنی اس قسم کے ہیں کہ اُن سے اس محنیا کا چر خانجی چلتا رہتا ہے اور جوگوگ گرت کے شامتوں اور بُرِخوف علائتی میں گرفتا رہیں اُن کو بھی استفادہ کاموقع مسکت ہے۔ ایسا کوئی طریقہ اور کوئی قاعدہ نہیں ہے جس سے ہم سب طبائع کامیلان اور دجی ایک ہی جانب کرسکیں ۔ جب بہصورت نہیں ہے جس سے ہم سب طبائع کامیلان اور دجی ایک ہی جانب کرسکیں ۔ جب بہصورت نہیں ہیت تو بھر ہیں ایسے مفید عام اصول کی بیروی کوئی لازم سے جر ہرایک کے قریبی فائمہ مند خابت ہو ۔ وہ طریقے اور بیروی کوئی لازم سے جر ہرایک کے قریبی فائمہ مند خابت ہو ۔ وہ طریقے اور مطبیعت اور الگ دماخ ودل پیدا کہا جائے ہی جا ددیواری میں رہ کرایک الگ طبیعت اور الگ دماخ ودل پیدا کریا جائے ہیں اور جس سے وہ منا فذکھاتے ہیں جودومری کوئی یا با وجود مثنا غل کے دول اور رہ کوئی کوئی یا با وجود مثنا غل اور و شاخل ور ونیا واکی مثنا غل اور افکار ہیں جن سے انسان کی رہے اور آتھا گو یا با وجود مثنا غل اور و نیا واکی مثنا غل اور افکار ہیں جن سے انسان کی رہے اور آتھا گو یا با وجود مثنا غل اور و نیا واکی مثنا غل اور افکار ہیں جن سے انسان کی رہے اور آتھا گو یا با وجود مثنا غل اور و نیا واکی مثنا غل اور افکار ہیں جن سے انسان کی رہے اور آتھا گو یا با وجود مثنا غل اور و نیا واکی

كاينة أكوالك اورباك ورصاف ركد سكتى باين ابنا حبس اورمخلوق خدا كى فديت كرناا ورفوائد عامدكو كمحوظ ركصنا ايك ابسى برا تراور مصيدرا وسيحوم رابك ابس بزرگوارانسان کوتیاگ کے عالی رتبہ تک محرو تیرفضاً مل کے رسائی کراسکتی ہے۔ نباگی توصوب لیسنے آپ کو ہی فائدہ کہنے اتنے ہیں آبسے لوگ حقوق عام کوا داکر کے خود کھی مارج عليها تك جانے اور دوسرول كوتھى فوائد بليغ بہنچائے ہيں ۔ دِل سے خلوق خداكى ضِدما كومفدم ركصنا اورابيت ذاتى اغراض كورنينه رفينه جيموشت جانا ابك اعلے درج كانتياگ ا وزمرک علائق سبے مذتو بیرا یک کو تھری میں بدیٹھ کر تضبیب مبوسکتا ہے نہ ایک چار دیوار يب - بلكداً س كاظهور ابك عام حالت اورعام استفال بي مهو ناسب جولوگ دنيا او خواق كے فوائدًا وراغراص كي خاطرا پني آرام اور آسابين كو يالاسے طاق ر كھنے ہيں وہ ديال ایک نارک اور ایک نبیاگی میں اگروہ اس ونبیا سے الگ ہوکرکسی کو تطری پیکسی بیا با میں جاکز تنها رہیتنے اور اپنی ہی عافیت کی خیرمنانے توان کا بیعل ایس فدر فائد ہند رمهونا جس ندراس میا ردبواری میں مبطه کران کی ہمدر دی سود مند ثابت ہونی یبر پیکہ ألك بهوكزنوا يك شخص كمالات نفساني اورخصائل روحاني حاصل كرسكت بيد ببكين بها درى اورمرد أنكى توايس مبس بيسه كدانسان اورمخلوق فداكو تقبي فائتره بينها كرايني عابي كودرست كرس أبك ندمب بين لكهما سي كمعابد كي جيند ساله عباوت اور واعظ كا ابب وعظ برابري واقعى بددرست اور صيح براكب عابداور الداين بى نفس اور داست كو ورست كرسكتنا بي سكين ايك عام واعظ دوسرك نفوس اور دوسري وان كوظفورول اور بربی سے بینے کی ہدایت کرتا ہے کیا فودایک گرطھے سے بیناا ور دوسروں کو ڈو ہنے سے بچانا دونؤ کیساں اورمساوی بیں ہرگز نہیں وہ کچھاور ہے اور وہ کچھ ادر آجك كاسنياس اور تنباكك بإسمدايين ابنام عبنس كي خاطرتكالبين برني اورتريبي كواعظاكرا بنهيس معود مندرا بهون بيرلاناا ورلكانا كبينكه مك اورثوم مين سي كي سخت

ضرورت اور حاحت ہے رکھی اور شیاسی بن کرجنگاں اور بہا ڈون میں او دوباش کے اپسے انوا راور
اپسے انوار کو بنجیروں اور جانوروں کے سامنے بیش کرنا اپسے بھا بٹیوں کو اپسے انوا راور
فیوص سے محروم رکھنا ہے۔ حالا نکہ انہیں ہی اُن کمالات اور مضافی سنبیاس قائم رکھ کر
ہے۔ نہیں نہیں بیسنیاس کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ روحانی سنبیاس قائم رکھ کر
اپسنے ابنا ہے جنس کوفائدے اور منافع بہنجا ڈاورائن کی قومی خدات بجالاؤ بہبی اسلی
سنبیاس ہے جہ

منياك

نمبرج

ركهنا يبياس زمانهن ترك علائق سے بيطلب اور ثيفهوم مرادنه بس كرم فيدامورا ور سودمندرا ہوں کو مبند ہی رہنے دیا جاسے اس وقت ہرایک لائن اور فائدہ رسال شخص كوعام افاوت كاغراض سعميدان مين آكرمساعي اوركوشيش وكمعاني لازم اورفرض بے اس وفت دوسرے ابنا ہے صنبس کی خاطرا پنی آرام اور اپنی آسائش کوترک و محدر ارسے امور مفہدہ کی کوشش یا شاعت کرنا ایک اعلے درجہ کا تنیاگ اور ترک لڈات ہے ایس زمانہ میں جولوگ توموں کے سیٹےاورصادت انفلوب ربیفارم ہیں اور جنہوں نے اپنی زندكيون اورايام حيات مين قومول اورابين ابنا معنس كي اصلاح اور فظ في کی ہے اور این بہقوموں سے بجائے توصیف اور تعرفیت کے گالیوں اور وشنام اور برنامی کا ڈیلیو ماصاصل کیا ہے اور یا وجوداس کے اسی فائدہ رسانی اور ہمدردی کی ون بريجة اور قائم يهي وراصل وه سية اورصادق العهد نياكى اور تارك برم والقي ان تباگیوں سے صدہ درجہ ابھتے ہیں جو بوریا بند صنااتھا پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں بیں آسن بچھاکز بیٹھتے ہیں وہ اِس ایسے ننباگ اور نزکے خلائق سے اور ول کے فوائدا ومناخ كے نئے لاكھوں مول خوار كركے صرف ليسنے مى وات فاص كومنورا وروابال كرتيه برباك كي عبا دتون اورز مرسے صرت انهيس كوفائده اور بهبود برو كا اوروں كو كبإ فائده بهديا جوان كي ياس جائبيگا وه فائده كي صورت ديميميگاور نداؤرون كوكياسو داو فائدہ ہے گر ربطاف اُن بزرگواروں اور عها ننا پر نشول کے وہ لوگ نها بیٹ ہی عزّت اور قدر کے قابل ہیں جواسی مجمن میں رہ کراپنی کوسٹسٹنوں اورابینے مساعی وافنیہ سے تام خلون اورا بنا معض كوفوا مراورمنا قع بهنجاكمنك كوركريد بين وشخص صرف ا پینا ہی پیب پات ہے کہ اوہ اچھاہے یا وہ دخو دکمالاتا اور ابنی جان ارتا ہے اوکھیر ایس اندوخته بین اَوْرلوگون اور بهوکون کانجهی مناسب حصته بخره کرناسیه کها ده دیا اجقها بيج جومون أبب جار ولوارى كوروش اورمنتوركتاب يا وهليمب جسارك كحرون

اورساير احاطول مين تذربهنجا تأسير نهيين وبي ليمب عرتن بإثبيكا ورأسى كي امس دفت سخت صرورت ہے جرسب کھرانوں کوروشن کرتا ہے جولاگ اس وقت قوم ا ور مكسيس لاكمال اور باصفات ماليه جي أن كافر من ہے كدوة يراسے تباك اورترك علاق کی خاص را بروں کو تھیجو ڈکر اُن را بروں برسالک مبول جرا بک عام سدا برت کار نبہ رکھنی بب اور من سے محرایب ره رواور آیندروند کوفائده بہنجنا ور آروند متابعاب وه زماندا وروه وقعت منبس ر فأكربها رون بالمحول بيس مبليه مبطيد كرابني نفساني تونول اور روحانی فیوص کو تلعنه اور محدو دکیبا جاہے اب اس ننباگ کا زیانہ ہے کہ مر دسیبان ہوکر ا پینے ذانی آرام اور آسایش کوترک کرے مخلوق خُداا ور ابینے ابنا مے عبس کوفائہ وہنچا یا جا اورجها نتك بروسيح ابني قوم اورابين فك كأبيس لاستون ا درشوارع برلكا ياجاسيجو انسانی کمالات محدمقدس منازل یک رمبر بردسکیس حب بگل قوم کے افراوا بینے شودادر بهبودكوجا ننظينيكا ورأن كي عقول مين خبرا ندنثي سيمهوا دبيدا بهونينج تواس وفت وخا ننبأك اورنزك علائق مجي كهبس نهبين كببا بجهر هاميعيه ببهار ون مين بئ نمام محمرا ورتعاما فغات كوكذار دولهكين اس وفت سب سي برا تنباك ا ورمزك علائق بدي كما بين الواراور كمالات كى بركت اورزور يع د رئيرا بنام عنس كومتنفيدا كوستنفيض كريا حاسكا ورأكى خاطرابنی لذّات نفسانی اورسودمندیوں وانی کوننیا گا جائے کیا بیرترک ورکہا پنیاگ ونيابين نويهن ماصل نهيب كوبكا -كبابنياك سارى قدم محص مين ابحيات

طالب علم

جب نک لوگ کالجول-مدرسوں ۔ یونیورشیوں میں رہنتے ہیں تب تک سیجھتے ہیں کہ مطالب علم ہیں اور نب تک اس نام کوا پینے حالات اور خیالات کے من زون علینتے ہیں نیکن جب مدرسوں اور کالمجوں سے رخصت مبواتے ہیں تو گوبیا اس نام كوببند بنهين كرتنه أن كے غيالات بيس طالب علم كا زمانه آسى مدت كا تقابس إب كى عمرضم مرحمي اوراب وه اس ورج مااس حدسے نكل كئے كيان كے بيخيالات درت اورمطابق واقعه بین ؟ مرگز نهین جب کمانسان زنده بهاورجب یک اس کی روح اس ونباميس سبركرديس بيت بك وه اكب يكا طالب علم ب أكروه نو واس نام كوفيول نهیں کر انوانس کا بدا بناخیال سے ورزاس کے طالب علم ہونے بس کیا شک ہے۔ علمست مرادوبهي علوم اور تختضر فنون نهيب مي حجو كالجون أور اسكولون مين كطوراوليا کے طالب علمول کوتعلیم اور تدریس موتے ہیں ۔ اِس تعلیم اور تدریس سے ہزاروں ہی أ وُرما رج قا بل تحصيل با في يست بي -كيا أن صروريات كو انسان سنے كا ليج اور مايسے یں ماصل کرلیا ہے اس کوگل امورسے فراغت ہرگئی ہے ؟ نہیں نہیں اس نے الجيى تؤنيا كے علوم اور صروريات اور عجائبات كى ابج بھبى نه بيس كيمى ۔ وه كالجول ميس يهيج كرين كيرة قابل مبؤاس وه حب بك بحثة كانس رسرعلم و فن كاحصول لازم الميكا انسان جر کھے امور بعدازا بام طالب علمی کے لوگوں سے دریا فسن کیے واصل كرتاب كبياوه اس كوتبل از دريافت بإادراك العد كيمعلوم يضيح كبيان معلومات كى نسبت وەطالىي علم نىيىن كىلائىكا بد جولوگ طالب علمی سے زمانہ کوبہت ہی مختصر فرار دینتے ہیں وہ سب تلطی پر ہیں انسا ابنی تمام عمریس نیکا طالب علم رمنناہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے حدید معلو مات اورامورکو اكتساب كرتاب وه جب ميى ايك ليظ امريس ره جانا ہے نوائسے انکشات حقيق كے والسطے اور وں کی طرف بیجز رجیع لا نا پڑتا ہے ۔انسان کا علم کسی صورت میں کا مل اور تهم نهبس مبوزا۔ وہ جو بشہ خیالات کی درستی اور مزیدا تکشاف کامحتاج رہناہے۔جو لوگ ایس دنیا کے اقطاع مختلف میں حکیم اور فلاسفرقرار دئے گئے ہیں اُن کی ساری

زندگی طالب علمانه گزری ہے۔وہ ہمیننه جدید امور کے دریافت میں بہننے اور ا پہنے آپ کوا بب صادق طالب علم مج<u>فتے رہے۔ اُ</u>ن کی ایس وسیع الحالت طالب علمی ہی کا یااڑ ہے کواُن کی معلومات سے اس وقت ساری بنشہ رہاعتیں سنتفادہ اُنھارمی میں اگران بزرگون كى وندگى طالب علماندندگردر تى تبولتى في مختائ اوراموركودريافت ندر سے دن بر راواروں سے کا بحول کو چھوٹرگراس نائن پورا کی ہے۔ کے ساتھ اپنارفیق بنایا اورجب کے ان کی جان قالب میں رہی وہ ایسے آپ ہون کی کی سامنے ایک اسے ندان سے مصد البجبزوان سمجعة سبعير اسحاق نيوشن حب مريخ لكاتو اسريري عي فق سن يوجها كرآب ك نس قدرعلوم وفنون كو حاصل كيا ج أس كن جواب بي كها كه علوم ا ورفنون كم منقابله میں میری نسبت ایسی ہی ہے جیسے کوئی کن رہ سمندر بریطھ بکریاں جینتا ہوا فلاطون سے اوجها گیا مفاکدایس ما مکندنی سے وفت آب کاکبا حال ہے ؟ اس سے جواب دیا کہ مالت اضطراب بیس بهان أنام وااب جلنے کوجی نہیں جا بتنا۔اوراب جاناکہ میں سے ایس ونبامين أكر كحجر نهبين جانا يستبتى اوربطبعث زندكى ومبى سبعة جوجه ببننه طلسيعلوم اولكتسام فنون میں ریبتی ہے۔ جولوگ طلب علم سے گھداتے اور اس سلسلہ کو نفرت کی نگا ہو سے دیکھنے ہیں وہ اپنی زندگی کومعادمات کے اعتبارسے ایک کمی اور گھاٹے میں سکھنے بیں۔ بیکہا جائبگا کرمے نے میدان معلومات کا انسان کوکیا فائرہ ہوتاہیے اس کی ابت ہم پر مہم فعسل بیث کرنے نایت کرسیگے کہ طالب علمی کا زمانہ مر<u>نے کے بیر کھی</u> بس اورتفتم نهبين مهوتا+

#### مُرادبرنت فيتت برمُراد

غالبًا به فقره مراد رینبت کی ترنیب میں گورست ہی اُتر نگا سکین بعض لوگ اُسے میت روراد کی صورت میں بی اطلاق کرتے میں شاید رنیبیت پرمجرادسے مجرا کرنین برمراد

مروكبا بخ نير مجهوري مومراد اس فقرے باصرب المثل سے يہ ہے کوانسان کو اپنی نتیجے موافق مراد بالحیل مایی ہے جیسی نسان کی نبت ہوتی ہے اُسی کے موافق اس کو مجیل با مراولتني سينتا مداسي فقرت سيقرب بالفاظ مين مختلف اورمعاني مي كبسال فقي وتكرزبانون مبس تعيي بيشتي وأثبيك كيالي الكانجاعتون كواس كيمواني بإنفاق بيحاور براكب جاعت كأكوا يندمب والنكان كونيت عدوافق مراولمتى بهد يد فقره اپنی صورت اور و ده ایک ابیا محدود واقع هواست که اس کی یابت دوطرفتر ای قائم ہوسکتی ہیں ایک تو ہے ۔ ورنعانی یہ ہیں کر صیبی نسان کی نیت ہوگی دیسی مرا دیمی ملیگی ۔ان معانی میں گویا ہمیں ٹریت کی کی ور بری کی بجٹ سے بیان تھی کرنی بائی مشلاً الكشخف بإبتاب كمجص اس قدرمال ملي تواكس كواس سيموافق بل جائبيگا بيا بيركم میں فلاں فطعاراصی یا مک کا مالک جوجا وال تو وہ صرورابیسا ورجہ حاصل کرلیگا۔ <u>آپسہ</u> مان بس كراس فقر عس تونيكت بس مرعل ميران كاكوئي نبوت نهيس ب كبنك بم وكيضيه إس كذبيت كي بطبن كسن خص كومراد نهيس لتى اوراً رشافود نا در مل مي جائي تو البهي شافرو ناور حالتون كاوحود كليه نهبس جوسكتا اوراس كي المشابحير بحي البنت كرہمیشنین کے خلاف ہى مرادملتى بے كيونكنتيكے ساتة ہى المبديكي ايضميم پرتى ہے۔ اوراً مبديك غلاف بهت مرتبه موتاب كسي كي المي الموب كهاس يرفيا عداميد فالي ي اگرانسان کی مرا دیب اورخو آبنت بینشند سے مرافق ہی ہؤاکریں توٹ میرکوٹی مرا داور الهيكهي النسان كے شرف فبوليت سے باقى ندائے يېم جميشدا بينى زندگى بيس كيتيم بي كسيطون امورجاري المبدون اورنيتون كيفلات ظهورين آيت بب بهم نبيت بجمه كرست بي اورظهور من محية تاب يم موجة مجهم بن اور لكانا مجديد واه رئ نيت بهو خواه المحتى محميمي اس كرموا فت بهين نتبجه كي نصوير نظر بنه بس تي \_ اس سيمعلوم بهواك عین نتیت سے موافق ننا مجے مرتب نہیں مینے عین نمیت سے موافق مہونا گویا وہ ہوتا ہے

جرہم جاہتے ہیں اور یات بیان گئی ہے۔ کہ جا را چاہنا ہروقت لوِرا نہیں ہوسکتا۔ ہم چا بننے کو تو بہت کچھ چا ہتے ہیں مگر مہوتا وہی ہے جواعلے مرضی کے بیار ہنے سے ہوتا ہے بدوسيائش سے اخرع رئا بہتیری ہی خواہنئیں اور آرزوکیں ہیں جوہم دل میں رات ون نشر بيم سن بين سكن اگريم أن ي ميل اور قبولتيت ميم ون كو د تعيين توشايران ایس سیمشکل بیندمی ایسی آرز دیم ن کلینگی جنهین بررا ادر کمل مروین کاشری ملاجو باقى ئى نەرست برتونورىتىنىگ كاماركى بىلىگا اوربول جونا بھى چاجىتى كىدى چىب معاملە مے کیا تھیں ہے توکیا دجہے کر ہرای۔ امرکا ہماری ہی خواہش برفیصا ہو سماری *وٹ ایک بنواہش ہے اس خواہش کا بورا ہو ن*ایا کرنا دوسرے می تحفول میں ہے کوئی وحیر نهبین که بسی خوامهش با آرز وایک دوسری مرصنی مریغالب آسکے عربوگ به چاہتے ہیں کا کا ہرایک کام یا خواہش اُن کی مراد کے موافق حاصل ہو وہ ایک ایسی راہ برھیلتے ہیں س کو لوئى منزل نصبيب نهيس و دوسرے عام تنعل منی اس فقرے سے بیمیں کہ انسان کی جبیبی نیت بدیا نہاج تی ہے اُس سے موافق اُس کو نتیجہ منا ہے اگر ہاری نبیٹ میں بدی ہے تو بیٹنیا معاوف اپر لدی ملیگی اوراگرنیکی ہے توائس کا عوض تھی نیک ہوگا یہ **نو درست ہے س**کین سب ہم د: كے بازار كى سبركرتے ہى تواسى يہى بوقلمەنى وكھائى دىنى بىر بعض ففت ہارى نت بهوتی ہے نسکین ہم اس کا نتیجہ ٹرا یانے ہیں یعض دقت نیتت میں اگر حید بری آئی ہے کبکین مراد درست ملتی ہے۔ جورکی نتیت اوا بک دومرے گھر میں جائے سے بیمونی ہے ورجورا بنے گھرسے مبی ہی ہے کر حوری کوروا نہ ہوتا ہے سبکین حبب وہ نفنب رگا تا باس تھم میں داخل ہونا ہے تواسے ایک قبیتی مال ل جاتا ہے اگر محض ثبیت کی بدی پزنتیجہ بڈیکل سکتا تواسس صورت مين لازم متفاكه جوركومال ندماتا تينبل خور بذيني سينعفلي كفاتيم يهكين بساادقات دیکیھاگیا ہے کہی مذہبنی انہیں سرسزکرنی ہے +

جهوط مقدمات الطالخ والربعة عجوط الالتا اور بنتي سي كام لين مين-علائن سے کمروں سے وہ اکثر فتو عات اور وگر ماں ہی لے کر نکلتے ہیں رمشوت خور بر سے دور وں کا مال ٹاتے ہیں لکین ان کے فاخد زرا درودلت آتی ہے اور وہ نبشہ لینے سرموقع تک چرم رانتوت کے قانونی ٹرد سے محفوظ سینے ہیں ایک ڈونخوا را درظالم بادہ محص بزمتی اور ٔ دانی مفا د کی غرمن سے دوسروں کے لک برجماہ کرتا اورا خیر پرعز سمند کے سائفہ فتح حاصل کرناہیے اگر محض نتیت ہی مرادوں اور نتائج کا آخری مفیاس منفا نوحزور منفأكه ان مدنيتنور كالعظامتيج رندمونا زلاف يابالمقابل بسرينيك ميتني يسيعض دفعه انسان كومعخت يتموكرول كامتفا بلوكمة نابيرة فاسبعه أبينتنحص فرنبا ببس نبابنيت رستاهها وربسركرتا ب سبكن م ويجف إب كدوه هميشه مصيبتنول اورا فات بس بي بنا رہتا ہوں۔ ایک شخص خاوت کرتا ہے عرور مقاکدوہ اس کا نیک مدل یا مجے گروہ مورمروز تنك بونا وإناسبه ليكشخص نبيك تميني سيرا بب تحرم كي مخبري كرنا ہے اور اسى بيس وه كرفة مبوكرميزا بإجانا ببيرا بشخص حالت ملازمت مي ساري عمر رمشونت كانام نهبس ليتنااوا بمانداكم سے گذارہ کرتا ہے مگروہ بہشداین نسیب کوروتا رہتا ہے ایک خص نیک نینی سے تحارت کر بداوكسى فسمكانا جائز فائمه وأس مع نهبس أسانا مراس عربب كل حي وكان تعويب ور نى قائم ركرتا جركو بيشه ك واسطى سلام كرتى ہے كبيان صورتوں سے سم بتيج تال يك میں کہ ونیا میں نیک متبتی یا بدمتنی کے موافق انسان کوا جرماتا ہے یا یک مدخیالی اور کا خيالى انسمان كواسين تقاصا كرمبوجب نتنجه وكهاني بير مركز نهيس ران وولؤحالتون مرشخص سے سکنا ہے ک<sup>ر</sup>نتیجنالامورے واسطے دُنیا کے بازا رمیں بنظا ہرکوئی ب<sub>کا</sub>نہ جی نہیر المسكة اوريم يركسكن من كربها الداس كالتيجرية بوكا + دونوصورتین آبس می مختلف میں مذتو بدی ہی کا مل سیا ورید نیکی میں کامل شا جيحس بان کولو اسي مين صد انظير بن ل سکتي هين ايک نبتين بھي ک*ديسکتا ميسکويي* 

بدلون مسعمده نتيج حاسل كرنار فيهون اورابك نبك نبيت تعجى اينى كاميا بيون اورنا كاميون كومعرض بيان مبس لاسكتاب بيرينهيس جانتاكه كوتى شخص بيمي بدكهن كوتنيار بهوكرمين بهيشنه دونوسے کیسال یا حسطبعت نتیج اعقات را ہول حب قریبا کے بازار میں کی اور بدی کا ينرخ اور يغريد وفروخت بعقوتهم حيران بي كماب اِس عجيب فقره كدّمرا دبرنيّت يانبيّت برمراً دُ كےكيامنے ہونگے زنواس بر بہلے معانی جیسپاں ہیں اور نہ مابعد کے ہم نہیں جانتے کرنیقرہ كيون اطلان كياكيا بهاور در صل اس كي حفيقت كياب ننا يدريمرا د موكدانسان كومين كر بيداين تام تينون اورخيالات كامقنياس د كيصنا يربيكا الربهي ندازه لكا باكبيانو كيرايك بہنت رور فاصلہ کی اُمیداور گہرے معانی کی کوئی صورت تہیں یائی عاتی بظا ہراس سے رے ای قرنبا کا مبدان مفہوم ہونا ہے اگرج<sub>ے</sub> روحانی معاملات کا بکھیٹر بھی نسانی ہشنی سے سکھ ع بنوا ب مرامن نقرے کوزیادہ تر اِسی قرنبااور ظا ہری حالات سے جیسیان کہاما اسکت<sup>امی</sup> اس فقرة مرادرنيت كوالفا ورُنيسي كرني وسبي بحرن بيس محري تاويل يا تنديل كبالياج المان صبه اكن الميد وليها يا تابيد بم اكران معانى كى راه سي محفي تحقيقات كريس توميب بنتہ باک جائیگا کرونیا میں اس **کا اُلٹ ہور ہاہیے بہت لوگ ا**تھیں کرنی کرتے ہیں گرمعا وصنہ امیں اُن کو مدی کمتی ہے اور بہت لوگ ہرصورت مدی سے مدل میں نیکی یا نے ہیں ایسا علوم موتا به کراخری دون یا انجام کوان فقرون میں مرادلیا گیا ہے بینی اگرچہ میندرون ک ابسك لوكول كاحال البجقا سبد كرا نبريرنيت ياكرني كيموافق بحبى اثرنا بربر كااس كوكسي فاركيم وكرليا جاتبكانبكن أكرجم بهن انجامول كود كمجينك توبيرجم كوشكوكى تصوبرس وكيمني طينكى كىياسب نوگوں كے دنيالي انجام كيسال ميت بيں اس كاجواب الر تحقيقى طورسے باجاً گا توكمنا بريكا كوكل انجام كيسال نهيں ہوتے۔ ہرا كيكالخام ايك جواانجام ہے كبيا ہميشہ نیک ہی خوس انجام ہونے ہیں کیا بدوں کا انجام نیک نہیں ہوتا دولو فہرتیس القاب فے کو غورکرے کہ وکرکیا یہ نہیں ورست بیں تم کہ جی غور کر سے کے بعدان سیصول کو قائم نہیں

كمدكة بمين خور بخوركه نا پڑتكا كه در صل معالمه بون نهيس مين غوركرنے برخمهين كه نام پريكا لئىكىيول كانجام مجى مېينىنە زېپ نهيس ہوتا اور نەبرىي مينته بدانجام دىك<u>ىھے چاتتے</u> ہیں انجام كىي<mark>ط</mark> کوئی بیما ندمنفر رفه بین ماکونیکی میری کومی خربه مکتی ہے اور مدی کے میریٹ سے نیک بچے مجھی ببیام وسکتاب کیاتم نے برول کونہیں دیجھاکہ وہ با وجود برہونے کے انجام تک مرفرو الدراع رسامية بي اوربهت سينيك دى بي جربا دجودون رات كى نيكيوں كے روسياه انجام و کیصنے ہیں۔ ایک چور بسینہ چری کرتا ہے اور بوری سے ہی اس سے دنیا کی ان عرسة أورنام بيباكيا مي كباأس كانجام المجمّانيين بتؤاكياسب جورفيد فانون ميرني جان ديت بي ياسب كرسب تنبدي بوجاتي بي كيا جورون كودربارون مي عربي مببر متی یاوه بارنهبس مات یاسب راستی بی ترقی اورخان بهادری بار اے بهاو بنالا اورسی ایس ما تی کیمسرز زا وزهنتوز لقبول سے خالی رہنتے ہیں نہیں ہنیں ان اعرف اوراکرام کے دا سطے کوئی بیا نانہیں بہت سے مانٹی میں خان بہا دراور را بہا ،گزشا اوروه برابرسر کارے ترقیات اوراع ازیاتے ہیں کیا رشوت بے ان نوگوں کی جو ا يس كونى فرابى سِيداك ہے سرگز نهيں وه أن متدسّنوں سے بدرجها أیجتے ہيں جندي تحكم سے سوائے چھڑکیوں کے ساری عرمیں اور کیجہ نصب نہیں بُڑھا۔ ہیں تہمیں ہیسیوں ابست تارد كلياسكتا مون جرجيه طاور كمر وفريب سے لاكھوں رويد اپني نسل ك مطلح اس ونیایں چھوڑ گئے ہیں اوران کی نسلیں تبین اور آرام سے زندگی بسر تی ہیں تا اس كيصدياً يسي زيك جي جوزي كي صور فول اورعلول سفر باواور خراب موكرونباك گھرسے رخصت ہو گئے اگر ہماد ہے کہ آخرت کا انجام اَ چھا ہو گا توج کہ ہمیں اُس کے دلائل اور زخلائر سے كوئى نوبىيى اس دائسطان صور توں كويم اس تجت ميں نهيد لاسكتے بمكوكي معلوم ب كرباسه اس المجام سع كيام ادب جواس وشايس بم كوهال بوال شكره انجام بوجان دبینے كے بعدظام جو گااس دنیا وى انجام سے ثابت ہوكى كا ) ا

كمعى كونتي اصول باكونئ قالذن ننهبس بيسجب النجام كي تحبث تحبي ويست منهين نواب بهب سوچناجا بسنے کدامیں ففرہ یاکہ ونٹ سے قاتلوں کی مسل مراد کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہوسکت کہ اس کی کوئی مراد میں نہو ایسامعنوم ہوتا ہے کراس فقرے سے مراد قائلین کی طا ہری مرادول اور نتنائج سے نهبیں ہے لیک اصل مُتا بیسے که انسان کو ہمیشہ ایس گونیا مِن ا كى منفدارا ورميثيتت بريمى طمانيت قلب كالاو واورمتقدارعاصل بوگاا وراگزنتين بيربدي اور پُرائی نہیں ہے تودل کی حالنیں اور جذبات بھی اس صورت یا حالت برقائم ہونگے۔ يراد كاكي بكارم يركزي نبت سيرارون كاسي منافع اورصد فاعز نبس عاصل موجاتي إِنْ إِلْمَرِيجِ بِمِي انسان كاكوانشنس أنس عما نيت كي حالت مين نهيس مونا جوا كيك وشرى ك . ہے رہ بیں اُس کول سکتی ہے ایک ویٹے راسٹی انسان کوصد یا فتویوات سے باسكورب اوراكب طری بری اور طری فتح انسان كو جمیشه سے واسطے عمکین اور ین رکھتی وسن جیانسان ہے پاس صدیا ملین روبیداور دولت کیوں نہ ہوں بکن گر ِنْ اور بدی نَشِنَ ماصل کی گئی ہے نوکھبی دولنمن کوخومن نہی*ں ایوسکتی اگر چ*اؤلوں كرتي بي وه خوش اورشا وال نظراً " نابيه كرحب وه تن تنها جوكراكن بيطليول مرجور ر ن سے ذربعا و برملسارسے اُس سے ان دولتوں کے ڈھیروں کوش کہا ہے آف أص كا دل مى جانتا ہے + ایب چورجب چری کرے ووسروں کے گھرسے نکلٹ ہے ترکو مال اوفاق اس کی لبفل میں ہیں مگراس کاول صاحت طور برمنا دی کرتاہے کہ بیسل اور اس فعل کا انٹر کیسا ہے ا ایک رنشوت خوار رشوت کے رویب سے عنرور مرروز اسٹی جیسوں کو بھراکر تاسیے گرشام کو ائس کے دل سے نوچھوکروہ اسٹر پر لیٹے لیٹے کن سوجاکرنا ہے۔ ایک جمع ٹا اورم کا رسوداگر جب شام کوا بنی فریمی بحری کو لکھنا ہے توخوس توضرور مہوتا ہے لیک ن اس کے ساتھ انس کے مگین دل برجومصیب کی منادی مہوتی اور زوبٹرتی ہے کیا وہ کسے منتانہ ہیں ج

جھیوٹے مقدمے د<u>ط</u>النے والا جب دوست کی امرادے عدالت کے کمروں سے فتح اور داری المُ زَعِدَت بِهِ كُواسكوجا رون طرف سيمباركها ديان وي جانى اور لمتى بين أيريك وال عِ اَس سے کہنا ہے وہ اکسے عرب بی جانتا اور خوب بی مُنتا ہے۔ ایک قاتل میہ بیول نا عن خون می کرے ہے جا اسے سکین اس سے دل سے بوجیو کہ وہ اِن عموں کو کیا خیال کرتا اور کیا ہم بھنا ہے انسوس ہے کہ اوگوں کو ایک دوسرے کے دل سے سوایا راہ زبان کے آگایی نهبر متی اگردل کی آوازیس اور خُفیه صدأ بین شنی مانیس تو بنه لگ جانا که ایمایرا دل انسان كوون كي مختلف حصول من كبا كيه كهنات اوركبا كيجد انسوسناك منا كرتا ہے \* ينجابي زبان مين ابك موتر نقره سناگيا ميد ميني دُل دريا وَل رُون گانت كون والله دیا<u>ن عاند پرد بخترت کے بہترے نے ناک این</u> ا مطلب اس كابيب كوانسان كاول درباس كيمين ادركه اسبراس عالات کوکون حان سکناہے اس میں ہرا بہ قسم سے مُضیدا ورمُصنر بُرے بھے بدا ورگا خبالات اورارا دے بائے جاتے ہیں دوسروں کو کیا خراور کیا اطلاع ہے کہرا کہ ہم انسان کو دن اور رات بحرمین کمیا کیا منادی کرتا ہے اگر دلوں کے حالات سے ایک دیکھ خبر مہوتوسب حال معلوم ہوسکتا ہے کہ اندرونی کلول سے برندے اِس طور ربر علینے ہیں ÷ اگرچېسکيرون دل ظامېريس نومش اور شاد ان نظر آننے ہيں گر اِطن ميں اُنہيں و غموا نروه ماصل بین کداگر اُن کا ظهار کی جائے تولوگوں کومعلوم مہو کدان کی اندرونی تنا یر پیخی سپ ہرا کی انجام اور مراد دل کی حالت برپوقوت ہے اگر دل کوطا نبت اور دہیں ہے تونتيجه احقااورمبارك سيادرا كردل بيمين اورنام اداورتلق وإضطراب ہے توسمجھانو كدانجام بانوشى للمع ناب إبرس كونوشى اورنيك انجام فظرة ناب مرباطن ميس افرنبين كياايسانجام كوانجام يابتي نوشى كهاجاسك البياسي سنبيس بنيلطى مبدانجام

ا ورنوشی و بهی ہے جودل سے تعلق رکھتی ہے اگر دل ورست نہیں ہے توظا مرکی مجولک کیا گا کرسکتی ہے یہ فراد برنبیت سے منشاء یہی ہے کہ دل کو طانبیت اور شفی حاصل ہو۔اگر نہیں ہے تو بچھ نبیت کے مراد کیا ہوگی ۔ دودن کی جوانی کس وجود میں اور دودن کا جوبن کسی ہُمنہ بہر نہیں آتا۔ ایسے ظاہری ہمجام تو نیک اور برول کو کیساں حاصل ہوتے ہمں اُن ہم تھے ہی کیا ہے کیکن بات تو تب ہے کران اضجاموں میں دل کو طانبیت بھی ہواگر یہ نہیں تو بچر کیا حاصل 4

ار ایک انسان خود ایس دل سے بی اصلیت اور نیم اصلیت کا فیصلکراسکتا ہے اور اس کو دل کے دل سے بیاکہ یا اس کو دل کے موافق نتیجہ متنا ہے یا کہا یہ اس کو دل کی طوف سے بیراہ السکتی ہے کہ یا اس کی نبیت کے موافق نتیجہ متنا ہے یا کہا ہے اس کو نہا میں دولت سے زیادہ نز اس کی سے نبیادہ نز اس کے ایک لازوال نشے بیسند میں بنسبت دولت کے ایک لازوال نشے بیسند ان کا بیال میں بنسبت دی جاسکتی ہے ہ

سبس کو میر ن گامبحا ہوں وہ دل کی طما نیت اور نمٹ ہے کیاتا م و نیااتس کو بیٹیس کرتی یا س کے عاصل رہے کے سے واسطے کوشش نہیں کرتی ۔افسوس م کوعاصل نہیں ہے۔

اگرسی سے سوال کیا جا ہے کہ زندگی کیا شے ہے تو وہ بہت جارا ورہنا بہت اعمینان سے جا اب بیسنے کو تیا رہوگا کہ زندگی سے وہ محدود وقت مراد ہے جس بی ایک جا ندا روجود کے اعتبارت اعمینان سے سے اس دنیا میں موجود اور قائم رہنا ہے جب کوئی جا ندا روجود کے اعتبارت اسے اِس تو نیا گا میں وقت کہا جائم گا کہ وہ زندہ نہیں ہے زندگی ہے ہے وہ معنی اور بدوہ مقدوم ہے جو عام طور پر انسانی جا عتول میں مانا یا نسلیم کیا گیا ہے جہاں کسی کا وجود اس مستی یا اُس دُنیا جی قائم یا موجود نہیں رہنا نورا کہا جا تا ہے کہ ذیاں نمانگ

برکیسی ہی کومنشن اور سمی کی جائے گریہ نہیں ہو*سکٹ کہ کوئی وجو دیاکسی وجو د*کی بہتی ظاہر ورمرياس دنيامين اس محدود زمانه بالحصورة قن سيزياده دميز مك قبام كرسكه تمام خلوقات اور کائنات سیانسان اشرف المخلوقات بنی سین ظاہری زندگی کیا عنباً مے میں کے بعد اس کو کھی دوسری افراد مخلوق مرسواسفیہ قبروں اور مقبوں کے اور کو تی تنیا ل نہیں ہوتا مرنے کے بعد ع حال گزر تاہے اس کو دہی اعلے طافت جانتی ہے میں إس سلسله كووج دمين لا ركها مع سبكن ظاهر بين توكوني انتيازا ورخصو نسيتن سواان تعبول اورگورستان کے نہیں رمتی در افراد مخلوق میں قبریں اور گوئیسٹنان نہیں ہوتی اور کا انسان ایک دوسرے کی قربن دیتے ہیں وہ قبریں کیا ہیں مٹی کے وہ ڈھیراوروہ فود-جودوسري مهموا دمثى سيح كجيمه! وشيج ا در منفيد بين اصل مين وه نيمي ايك مثى سيخ عوا پني تهسها دھراً دبدراکعظی کردیجاتی ہے اگر سم قبروں اور گوبیت نان میں حاکم بہتے عجم نامو یسے مردوں کو پیچا رہیں اور آ واز بیں وہیں تو بیر حکن نہیں کہ وہاں سے کوئی آ وازا کے بیانو ممکن ہے کہ ہوا ری آ وازیں ا درصدائیں خاک فبرسیمس کرکے بھر ہماری طرف وابس "أَتَّمِن مَعْرِيكِين بْهِ بِهِ أُن مُعْرِيدُ غَيدِيا كُول مول نو دون بِ جو دفنا نے با جلائے گئے ہیں۔ کوئی واُ دیں باب وہ نورے میں فورے ہیں ہمیں اُن لوگوں کے نام نوصۂ وریاد ہیں جا گئیں رہنتے ہیں مگروہ خصوصیتن ص کوصیات اور زندگی کہتے ہیں اُن میں نہیں ہے ایمطابزر بھی مرکز زمین کے اجزا بس کھی جا تا ہے اور ایک انسان تھی عزت کے ساتھ دو *روشک*ے النفس اسى زمين مير ركها جانات، ترمین سے اندرجائے یا اس میں ملنے سے بعد اس شرت کی کوئی ولسی انتی نہیر مننی جسے ہرایک انسان ابنی فات کے لئے ایک ان کھی وننا ویز بهم بھتا ہے <u>ا</u>س الت سے نوبیته لکتا بھے کالسان کی زندگی تھی صوت جیند روز کے واسطے ہی و گج افراد کی طرح خنرن اورنمود کِفتی ہے اصل میں نیام اور نبات اُس کو تھی نہیں جیسے وسکر افرا د مفلوق جال وسي كرجم بشر كمير واستطع اس توشياسي وخصت بوجات بي إبسابي انسالون كا عال ہے۔ کیا در تقیقت انسانی خصلت اور تروٹ کمتع نما ہی ہے اور کیا انسان کی رندگی زمین می گزشنے بالمنے سے بعد بالگل خواب و ضیال جوجاتی ہے۔ اگرہم اس سوال کا جاب صرف ظاہری حالت کومد نظر رکھ کردینگئے تو وہی جوات آبٹیگا جو پیلے دیا گی ہے لیکن اگر غور کرینگے تو کہنا پڑلیگا کر نہیں انسان زمین میں ملنے نجاہ حاسنے کے بعد نہی معنوی طور ببثنا بهنشا ورزئده رمبتايي اشبان كالس تحشيابيس رمهناا ورعرنا وومنول ابک صورت نوگرا فراط سیملتی ہے اور ایک اُن سیمتار اور مجالہ ہے انسان بہلی صورتے لحاظ سے ہمابند کے لئے ناگو دہونا اور مرجا ہا ہے اور زمین میں جانے کے بعد اس کا یا آنکی مهسننی کاکوئی نشان باتی نهبی*ں ر*یشا <sup>ری</sup>بن دوسری صورت با دوسری حالت میں وہ قائم اور زنده رببنا بها آرمه بوه مرما ناب لهكين اس كي انسا نببت زنده رنهني ميه بجير بثري تله طي مبے کہم صرف وجودکوانسان سے تنبیر کرنے ہیں بیڈوھانج سے انسان نہیں ہے قالہ اُئن شے ہااُس وجود یاائس فات سے نعبہ پندیں کیا جا سکتا جواس ہیں ہے کیا ہما کیہ ٹی کے گھڑے یا کوزے کو یانی کر سکتے ہیں یا یان کا وعودیا مسنی مٹی کا کوڑہ ہوسکت اگرچه پانی کوزه باظرون میں مہوزنا ہے اوروہ ایک حدمیں محدود مہوکر د کھائی دیتا ہے مگر کون که سکتاب که ده ظرف یا کوزه پانی ہے ہوا تمام جمان اور تمام افرا د جمان بن تدارُ ا ورجائل ہے مگر مجرجی اس کے وجود کو قبیلا ورالگ مجھا جانا ہے گوائس کی سرائٹ اور نفوذتام جمان اوراس کے اجرابیں یا یاجاتا ہے لیکن کسی صورت میں یاکسی حالت می<sup>ن</sup> اس کوره د سود نهیس کها جا سکتا حوالنها نبیت کاسی*ے ہم مرا یک* وجودانسان کومجازا ا ورا عتبارًا انسان کھننے ہیں ہائے۔اس اغتیارا ور معا زسکے منٹے گویا یہ ہیں کہوہ وجو انسان پیر نه خود انسان وجود انسان اور سب اورانشیان اور نشتے و ح<sub>ید ا</sub>نسان کانو کل زمين مي ملف كربعة قاتم اور ثابت نهيس رمتناليكن جيد بأجر الهير كوانسان ياان "

کها وآناہے اس کوئسبی فناا ورز وال تہبیں مانسان محض وجودا ورعاصنی امتیازی باتوں کے اعتنبار سيعز تاسيه اصابتت مين أسته فنائهبين حب محض اعتباري طور مروده ابك وحود ياليب نام ياليب حالت اورمقام كوجيعة رئامية نوحفينقنا أمسه بينهس كهاجاسك كه وه مركب لى بركه سيئت بي كرأس ي البني بيلي حالت كوجيور وبإياس سيماً س موجوده حالت كح جيفة داكرسى اورحالت كوقبول كرابياكب ببرجبت كدوه دوسرى عالمت كسبى سيا وركبوكم توام اس مخرر مین اس کی باست بجت کرنالید زنیم سے کیونگ اس کا تعلق دوسری رابول سه ميمن كوديني بإنرجبي رابي كينته بين اورميم اس صفهون كيميدان بي أن رابون بصطرح ديجر كزرنا عابقة بي + انسان كوجوز ندكى مرسف كے لبدعال ہوتی ہے اس سے توگو یا ہم ندہبی آلتھے ك جيمو شيابهم بردكمانا جابت بي كرا وحود وحود كي جيور ي كانسان اس دنيا الم مين كانده د مناسبه يا بهكاس كي ستى يا انسانيتن كوكيد كونام اورثبات مريم ان اس سے بیکے کہا ہے کرانسانی وجود انسانیت کونییں جبور اسے ایسا ہی ابہی کنے میں کرانسان کے وجرد صور سانے کے بدانسانیت اقی منی ہے۔ اب بم سے ناظرین سوال کریگے کوانسانیت سے مراد کیاہیں اور وہ اس ونیائیں كيونكراني رمنى باوراس كاثبوت كيا ہے۔ انسان كومم اس واسط بااس وميل سوانسان نهيس كين بين كدوه ناطق يا صاحب اراده مے بااس کے اعداور پاؤں وود وہیں بد بانس تو کم دلیش دومری مخلوق میں بھی پائی مانی ہیں ۔گوان کوان میں کمال ماس بنہیں گران کا وجود تو صورتر

، سفائق نون ناطقه ہے۔ ببکن بیان شعو لے ذرا اس کومی کمزور کر دکھا باہے ماکٹ اوركنكارام منةانساني حباعنول بربية فابت كردباب كدمبريهي تون فاطقه يصحصه ليسكتا بول مب فوت اطفه كالطع ميان طهرك بواول اور ميكاول من كركراكر ديا توابيمس محنس انهبين خصلتول اوخصوصبات رثيرت ونضيلت كي تُريبال أحجها لتريير الموزول بنبين معلوم دبتاء سي توبيب كانسان نرى ان حصلتون ا درخصائص سدانسان بي لهلآنا بكدأت ليرأت أن صفاحت الورخ معائض سے ساتھ ادراک کی تصلبت اور ترون نجبی حاصل يها كروه مدرك اورصاحب تعقل دموز انوشابداس كودو فالكون كاحبوال لاميقل كهاجاتا ادروه كذنباكيمسيران مين ادرهبوالان كيسائق أجيعات كوذتا بهسندي موزون وكماتى دبينا النسابين كبيا ميزنعفل وادرأك فهم واخلاق جب انسان مين بيصفات نهبين بي اس ایس انسانیت اورآ دیبت نہیں ال وہ دبا ندارصرور سے مصرف جاندار کے ہمنے سے النسانيت كاشرت نهبس عاصل هوسكنا أكرحه مهم الس الركو تنبول كرينيك كه قدرت بإينيم يخ بيرايك النسان كونشرف انسانيت بعنى تعقل وادراك بخشبا يبيد بسكين بديهي ماننا بيزليكا كرميض حضايت انسان فيان وصاحت جميلها وراخلاق جلبباركوبيل راثيبكان بهي وسي والاسدامس حالت مين بهيس كهن بطرايكا كرافسا نيث كالبري كي سائف نون كواكيا 4 جبانسانبت سعراد بإسكامفهم ادراك أنتقل وشعركال اورافلاق فاشل مِين زميم كمبينك كه انهيس اخلاق كالل او زمنفلات فاصله كايا يا جا نابرا كيسه انسان كي تسط ابك حبات اور زندگى ب عبى النسانى وجود ك فنا ك بديرا فلاق كالما ورتعلقات وادرا كات فاصله باقى اورمحسوس ريت مب وهاانسان گويا اس دنيا ك فيام اور شا يكهموج دا ورزنده بياوراس كواكب اصلى حبات اوقيمتني مبنني عاصل يجه فبإمنته یا دوسری ونیا میں اگرچہ کوئی ابدی ژندگی سلے یا مل کنی ہے لیکن انسان کو اوصا ف جمبله کے اعتبا اسے مجمی اس ونیا میں مرائے کے بعد بسنی سبیا نہیں ہوتی المکراسی فانی وجود میں اس کی کریں اور شعا عیں ورخشاں اور تا بال ہوتی ہیں انسان اس ورخشاں اور تا بال ہوتی ہیں انسان اس ورخوا ہیں ندگی کا لازمراور ترہ ہیں ہو معنوی یا ابدی زندگی انسان کو اِس دنیا میں اعال اور خیالات یا اخلاف سے مال معنوی یا ایشر کی در سے نازی ہے اور وجود جبوڈر سے کے بعد قائم رستی ہے ۔ و واعال جوحی یا ایشر کی در سے نازی کے مال اور خیالات یا ایشر کی در سے نازی ہے اور وجود جبوڈر سے نے کے بعد قائم رستی ہے ۔ و واعال جوحی یا ایشر کی در سے نازی سے دائی ورش کا اس کے جال اور ای حدالی کے داسطے مخصوں وہ اس زندگی سے وابستہ ہیں جو جمیں ایک خاص وقت بر حاصل ہوگی لیکین واعال اور وہ افلاق جواس دنیا یا اس ظاہری ہمیں یا سلسلوں کے جلامے کے واسطے مخصوص اور وہ کا فلاق جواس دنیا یا اس ظاہری ہمیں ایس کرنیا میں تم والسے نازی میں اور اسی تھام بیان کو حیات نازی میں سے ج

گویا حیات اخردی کے دورہ ہے ہیں ایک اس مبدان ہیں رہنا ہے جسے ہرائی۔
اشخص ا پینے کا نشنس یا ندہب کے اعتبار سے قیامت با اور ناموں سے نعبہ کرتا ہے اور ایک درج اسی بہتی یا اُسی مبدان میں دیا جا تا ہے جب انسان اس عاصلی دجود کو چھوڑتا ہے تو اُس کو اس دنیا میں ہی ایک اور زندگی حاصل ہو جاتی ہے عربے اسان میں کو جھوڑتا ہے تو اُس کو اس دنیا میں وہ زندگی محسوس ہوئے لگتی ہے گوا انسان اس کو صوس نہر کرے رہیان دوسرے انسان اور ناظرین محسوس کرتے ہیں کہ فلال شخص اس کو سی ویس کی درج اس کا منسان کو اِسی وَنیا میں دوسری زندگی حاصل ہے اِس کو نیا بالس سلسلہ کا نظام اسی صفیہ میں خوبی سے جل سکتا ہے جب ہرا بک انسان بلاکسی تمیز اور فرق کے اِس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے کی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے کی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے کی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے کی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے گئی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے گئی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے گئی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے کی کوسشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے گئی کوسٹشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے مصل کرنے گئی کوسٹشش کرے ساس فونیا میں دوسری زندگی کے کہا مصنے ہیں ج

اس دنبای دوسری زندگی سے وہ زندگی مرادہ جما خلاق اور نفقل داوراک اور نبیک اعلی سے نعلق رکھنٹی ہے ہ

ده ژندگی انسان کویی<sup>ر م</sup>کھلاتی ہے کہ اسے اس چار روڑہ گھر ہیں رہ کروہ اعمال اورمہ اخلاق علی میں لانے چا بٹیس جس سے اس کے دیگرا بنا ہے جنس کو فائمہ مہنیج اور مب على كو مهدر دى اور بالهمي مروت وجهر بإنى كها جاتاب اس كانمونه د كها يا جائت یسی کل در ہبی طابعۃ ہے میں وجہ سے اِس دُنیا کی دوسری زندگی کہا جا نا ہے اور میں کے وقحہ ا ورانٹر سے قوملیں نشوونا یا ہیں ا ور ماک مرسبزا ورشا داب ہونے ہیں لوگ اس زندگی ك واسط جراس دنباك بدنيفياً آن والى مع عبيى آرزوا ورخوا بن ركست مبن بين وبسبی ہی اس نانی زندگی کے واسطے بھی کمال اُ رزور کھنٹی جا سٹے کیونکہ در صل سی زندگی سے اُس زندگی کا آغازا وربنیا دبنتی ہے کوئی قوم اس وفت کے ترقی اورع وج نہیں بإسكتى جب كاس مرابسي زندگى كا نشان نها با جائے جس كوسم زندگى نانى كه يمكيس اور جمسی نشر کوبہزندگی حاصل نہیں ہوسکتی حیب مک وہ اوروں کے لئے سیے طور پر البینے اعمال یا خلاق کو وفقت نہ کریے ہم شدوستنان کے مک اور توموں میں نتا یہ بیلے اور گذشتہ ایام میں اسی زندگی کے عاصل کرنے کا مشوق ہو۔ ایس زمان میں اگر کوئی بادگارمرنے کے بعد ہاتی رہنی ہے تو ہممی فسادا ورجنگ وحدال ہی رہنا ہے عبعل کوتوی ا خلاق ا ورحب زندگی کو بھیلدار زندگی کہاجا ناہیے وہ ننا بیسی *سی کو*ہی حاصل ہے ورنتام زندگیا السبی حالت میں گزرتی ہیں جن کاہمونا اور ندہونا برابر بنے جن الوكدال كواس دُنبا مين زندگي ثاني حاصل كري كاموض با وسبار حاصل سب وه اس طرف توجه ہی نهبیں کرتے عام زندگیاں تو ہمیشہ بوں ہی اورکس میرسی کی حالت ہیں ہی گز را کرتی ہیں ہیں میں و ناتوائن لوگوں کی معزز زندگیوں کا سبے جوایس گھرمیں اللہ میاں کے ويين ميربهت كيم كرسكت بي الرابيول كى زندگى يم عامه زندگيول كى طئ كزير تو قوم اير مك والوں كوائن سے كيا فائره فل سكتا ہے بہت سے توگ قوم ميں سے كر رجاتے ہيں ا درانسانی جاعتوں میں زندگی نانی کے اعتبار سے ان کا کوئی نام بھی نہیں اینااکر جے

بہان وجود ہونے کے دنوں میں آئ کی شری فدیاور فزات کھتی مگران کا وجود خاکی کوجیٹوٹر ٹانئی تام یا دداست کو کوشہ دل اور فلوب سے فراموش کراد بتا ہے بھرا نہ ہیں کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کہال اور کس کوجیمیں رہنے تھے کو با ایک وجود جھوٹ نے کے بعدان کا اِس دنیا ہیں ہونا نہ ہونا ہمیشے کے لئے برابر ہوجاتا ہے گونیا میں سینے کوتو ہم کے سب کے سب رہتے ہیں مگروشی فیف ن ہیں اِس طور بر رہنا جا ہے گونیا میں سینے کوتو ہم کے سب کے سب نہیں تو کہمی بھی فرہماری یا دئیڈواکرے +

بهاری دیمی بهی و جهاری به و بوارسے به بهران کورنی بیس فسوس نوائن فنبرک بلید بهراند بهران فسوس نوائن فنبرک بلید بهراند بهران فسوس نوائن فنبرک بلید بهراند به بهراند بهراند

## طانيثناليا

ماسلطنت فقربعالم نذُرَة بيم دولتمندی اور فقرکی شاخیس گومُبرا عُبا جاتی اور نشوونها پاتی چِس سکین **اُرنظرام**عان

سے دیکھیاجائے تو نابت ہوگا کہ ایک دولتمنداور ایک فقیر کی غایت اوغرض انتہائی ایک ہی ہے۔ ایک دولتمند کھی اسی عرض ادر اسی منشا سے لینے حالات اور اغراض میں نرو اوربركن جامتنا ہے كەالممينان فلپاورفارغ البالى رسے اور ايك فقير بھي سى غرص سے دینااورعلائق فرنیا سقطع تعلق اور نفرت کرتا ہے کہ اسے دل کی تسلی اور طانیت حاصل مهو ينشاا وزعرض نوايك مبي معير صوب حصول اوراستفاده كي دو محرا صاصل یاطریقے ہیں دولتمند دولت اور سفا وضی کے ذریعے سے عافبت کوصاف اور محدر کرنا عامنات اورایک فقیر سے اسی منزل کے آشنائی اور رسائی عابنا ہے ، معرض مشتر کیونس ان دونو کی قربیگا قربیگا ایک ہی ہے۔ اب سوال بیہ ہے کہ کہا ان دونورا بهو<u>ں سے ہمبی</u>ثنہ منا زل مقصود کک انسیان رسائی ا ور<sub>آ</sub>شنا فی کرسکتاال<sup>ہ</sup> ائن تک ہاسانی پہنچ سکتا ہے یا اس نعرض مشتر کر کے حصول کے واسطے کوئی اوزمبرا گڑیا صول ہے اُس گڑیا اصول کے اظہار سے اول ہم نا ظرین کو جنا نا جا ہنتے ہیں کہ طى نيت قلب سے مرادا ور مرعاكيا ہے تيني اس كى تعريب اورغابت كياہے 4 طانبت فلب سط نسان کی و کنیویت عام مراد معید جربیشداور سرا پر طالبت مِس خواه بُرِي مِو خواه اجبى ايب مِي بِيما نداور أصول به ثابت اور قائم ميهي أَلَّراً سِ كُو دولت اور نردت وافی نصب موتب می اس کی وی حالت سے اور اگر نروت کے *سجا بینشی بن افر سکنت برو نوانس صورت میریجی ویمی اطمیب*نان نشامل حال رسینه دومری صورت اورالفاظ میں بیکها جاسکتا ہے کہ برحال صابرا ورشاکریہے ۔ نہ تو وولتمندى اوزنروت أس مح خيالات اورارا دول مي رعونت اورفزومبالات ببيدا كرسكاور نفقر وفاقدأس كوزياده ترب صبراورنا شكربناسك يراكب عالت مي أبك بهي شكرا ورصبركي صورت موجو ديسه كوعوارصنات اورمفر وحنه صورتول ورحالتول مِس بطّا ہرا کیب فرق اور دگر گونی یائی جائے مگر خفیفتّا اُس کا اثرا و رعذب میہ میں انتہا

اوربهي صورت بيحس كوطما ثبت فلب اورنجينت اوريثنانتي كهاجأ ناسب بهي صفيح جوان کی آنما اورروح کو مدارج عالبیا ورمرا تب فائتفهریه پنجا تا ہے۔ اورانسا <sup>فکا</sup> کی نيان كوبراك مالت اوربراك درجين كيسانى ركفنا بدين صفت بيري ك وراصل تام دنیا والدن کولونگی اور صرورت اور ثلاش بهر صمنًا مبرا بایشنفس کشی کی حاجت بنے اور اس کی سب مساعی کا آخری تتبحریبی ہے 4 اس حالت کے حصول کے واسط حس کی اور تعربیب کی کئی ہے نہ توکٹرت اورت دولت اوس بنی نروت و جاه کی صرورت سے اور ند ففروفا تدا در اختیاج کی کیونکر تخریبا در مثنا مرانت اس بان کونا بت اوروامنع کرتے ہیں کرحن لوگوں کو خداسے فضل مکرم سے اس دنیا میں ہرا کہتے سم کی ٹروٹ و مرکت اور دیات رخنا حاصل ہے وہ کھی شائتی اورطانیت قلب سے آشنا نہیں میں جولوگ ساری قنباتو نہیں مگراس قشیا کے اکثر ک عصص سے تصدیخرہ ہے کرمالک ورسلطان وقت بن بینچیے ہیں اُٹ کی غیابتیں اور حصبه بهی بس نهبیس کرجمیں وہ بھی ہمیشہ اِسی تگب ودواور شیال میں سیننے ہیں کہ اگر <del>س</del>یح تو دومبروں سے مُنسب عُر کو اجمعیں کرا بنا اوالہ کو بین سکندر عظم اور بونا یا رہ کوکوٹری برى فتوحات وركلميابان اس دنياك تخند ريضيب بتويمي مرجب بكساك اكن المورول كو غورمين كالتخندنصيب نربؤانب كمساكن ك تلوب اورولول سعة ارزولول ا ويرول گیری نے پرواز نہ کی علا منہا دیجرسلاطین ا ور باوشا ہوں کائی پہی مال قال رائی قرا<del>ئے</del> نہا کی "ارتیفل میں بہست سے ایسے مثنا ہوں اور ہا در ول کا ذکریا یا جا ناسبے حبیروں کے لیافتوجا بھی پائیں اور اکثرا وفات شکستول کا منگبی دیجیجا گمراک کے دل سے با و عود ک اُلتاقا اورمايوببول ميمهوص اورآ زكا عارضه ذراكم نثبرة اأن كي مساعي برابر بهي رمي كرساري ونياكو بن لكل كريضتم كرجاً بمن الرموت أن كاعلاج اور انتظام بذكرتي تونشا بدوة تام ونباكو مجھی نگل نگاکریس ڈکرتے - آوی جب سن اور عمر بیس زیا فدہ بوجا باہے اور اس کے

توے اوراعضا میں گونه ضعف اور کروری ناستی ہوتی ہے نواس وفت اُسے گویا ہوت اور اجل سامنے نظراتی ہے گراس حالت اور اس عمر بین میں سلسلہ عرص وار نین کمی نہیں آتی ہے +

وَم لِبوں برِ بہوّاہہ اورانسان فائی بنیان گوگھرکے انتظام اور مال ومتاع کی سوچھتی ہے اِنتظام اور مال ومتاع کی سوچھتی ہے اِن حالات اوران کو اُٹھٹ سے نابت ہوتا ہے کہ بڑی دولتمندی اور وائن اور فارغ السابی سے بھی انسان کوشانتی اور طانبت قلب نصبیب نہیں ہوئی یا ہوں کہو کو اقدا المندی اور دولت ونٹروت بھی ان اوصا من کو بیدا نہیں کرسکتی ہ

ر با با فی فقرو فاقد اورا ضیاج سواس کی دوصور بین بین ایک فقرو فاقدسے مراد انسان کی حالت افلاس ہے اور ایک وہ فقر حس بی انسان خود بخور ہی علائق اور عوارضات و نیا کوترک کرے الگ ہوجا تا ہے اور میں علّت عالَی به میتواکرتی ہے کہ اس و نیا کے علائق اور کوالگف سے نرک نعلق کرکے اس وات عالیہ سے ولگائے وعلائیل میٹا

## طمانيت فلب

میریر انفاقیه یا نیمتم لی افلاس اور نقری دولت اور ژوت کی طح انسان کی شانتی اور طمانیت کا باعث نهیس مهوتا اس می نرون اور دولت مندی کی حالت سیحبی کهبن یا د آزر دول اور خوا بهشات کا غلبه اور استبلار اکرتا ہے اگر میفلس لوگ انجینی طرح جاشتے اور بیند پر وازیں میں فرق نهیس آتا بکد روز بر وزح ص کے سلسلوں کوئر تی ہی رہی ہے اور بیند پر وازیوں میں فرق نهیس آتا بکد روز بر وزح ص کے سلسلوں کوئر تی ہی رہی ہے یہاں تک کہ وہ جب سی عدہ حالت کو دیکھ یاتے ہیں توسّوجان سے اپنی تفی می جان کر کھاور آفت لائے ہیں جب طبح ایک عاشق مزاج کے واسط میں تو می کا و یوا ر زحت گاتا

ا کید و بال جان مہوجا تاہے اسی طرح ان خاسین کے لئتے دوسرے لوگوں سے مارج عالمیہ اورعوج ابك زنده آفت بب وه دومرول كواهيتى حالتول بب كبا ويجينني بب ورامل ايني عان میرا یک عاری اورساری دُکھ وار دکرنے ہیں تمام دن اور رات اُسی دُھن اور فکر من غلطال وبجاي ره كررت يعمر وزيركوسوران كرت بين يسعدي عليه الرحمة يزبت ہی درسن اورموزوں کہا ہے کہ ماسدین خودہی حسد کی آگ بیس سوزاں اور جلتے رہتے میں افلاس سے حسد کی آنش کوہدت ہی اشتعال ہونا ہے اور وہ انسان کے ضیالات كوبهت بي بمتنا ورمحد و دكرويتي ب ابسط نسان اگرجيز ظاهرين خوين افرطيمن نظر تنيمي گراُن کے اجوفہ قادب اور اُعشبینس کو کھول کر دیجھا جائے نو بنیہ لگ جائیم گاکہ وہ حسد اور خوام شائ ي آگ ميس از سرتا پاسوخته بورج بين طمانيت فلب ورشانتي تو گماانه بين تما عمرميں ايک حالت بريھبي رہنا نصيب نہيں ہونا کينرھي اگروہ ايک تري حالت بريمي ُغام عمرقائم رمبن توكوئى بات نوموغضب اوربطعت نويه ہے كەائ غريبول كوابك حالت كائى عيب نهبی بردنی گرگشگی طی صدارنگ بیانتے ہیں اگرمہ انصاف سے خود مہی اینا عال بیان کر بس تولوگوں کے دروآ مبزا ٹنگ مجمیائن سے دریغ پاکہ بس وہ خوونوا بسنے حال مرروتنے نهيس سين اورلوگ صروري رؤيي 4

افلاس اوردولتمندی کے درمیان ایک اور درج ہے جِسے صاف الفاظ بین طین ا کا درج گنا جاتا ہے جب اِن لوگول برنگا ہیں بڑتی ہیں نوائن کی حالت بھی فابل اُسوں پی جاتی ہے ہوئے اور بی گل کھلا مُؤانظر آتا ہے جاتی ہے کہ خوالا مورا وسطہ اگر بہماں تو مجھوا در بی گل کھلام ہؤانظر آتا ہے بہاں بھی از دیا ہے زاورا فعی حرص نے نمیش زنی کر رکھی ہے اِن لوگوں کو اِس خیال نے جورکر رکھا ہے کہ حالت اور جوں بر بہنے جائے بیلوگ اسی دھن میں شانتی اور صروا ستنقلال کو خربا دکہ ہے جبرکسی سے کیا عمدہ کھا ہے کر کے شانتی اور صروا ستنقلال کو خربا دکھ ہے جبرکسی سے کیا عمدہ کھا ہے کر کے ہرکس بخیال خوبیش خیطے دار د اگرجان تینول گروہوں کی حالتیں اور صفتیں مبا گانہ ہی ہیں گرینول کی حرمیں
کیسال ہی ہیں اگر واقعند ول کوا ور دولت کی خواہن ہے تو شوسطین کو دولتمنداور
بڑا امیر فینے کی خواہن ستانہ ہی ہے اور اگر متوسطین کو بہ عارضہ وا منگر ہے تو غویب
مفلسول کو متوسطین ہیں حکہ ملنے کا وکھ کھائے جاتا ہے بہی تین گردہ ہیں جواس دنیا
کے ستا اے اور مہروماہ ہیں سو دیجہ لوان غویبول کو دن جَین اور رائٹ سکے رفسین ہیں
ہرا یک کو دانت بینا اور جاتا ہے گئی کسی کور وتا ہے اور کوئی کسی کوکورت اور ہیں تا ہے۔
جس کوچا ورکئی میں جائو ہیں آ واڑور دناک آتی ہے کہ ہم ہی اس کوچیا گلی میں فطادم اور
حدر رسیدہ ہیں اور سب لوگ ہم سے اجھے اور خوش ہیں اگر آگے قدم اُسٹاؤٹو اُس سے
در درسیدہ ہیں اور سب لوگ ہم سے اجھے اور خوش ہیں اگر آگے قدم اُسٹاؤٹو اُس سے
کی زبادہ شوروشراور لاے ہوگی صداً ہم شینی جاتی ہمیں دیکھنے والوں کو جرانی ہموتی ہے
کہ یا الشد د نیا میں کسی کو جین اور شکھ تھی نصیب ہے یا کر سب کے سب گرم ہو جینیوں میں
سوختہ ہور سے ہیں 4

این شندرا ورجبان شده گروموں کو دیجھ کرایک بیسری کروج شائتی کے بہاڑو کی بلندا ورخوشنا بوطبیوں سے بول صدا ورآ واز دیتی ہے جانے جران وششد رنہوجن راہوں سے نم مائے ہووہ اطبیبان کی را ہیں بنہیں ہیں جن توگوں کوتم دیجھتے ہو وہ دائرہ فیا ۔۔
اور شانتی سے ہم شن انہیں ہیں مکراس سے کوسوں دور ہیں ہیدہ فارا ہیں بیں ہیں کا دور ہیں ہیدہ وہ خوشنا را ہیں بیں ہیں آئے ہو ہے آئی میں تم کود کھا دول اور رسمبری کروں وہ دیجھوسا منے ایک سنہری بورڈ اگلت ہے اس برجید کھا کیا ہے جو دائرہ کی اس برجید کھا گیا ہے ۔۔
اگری ہو ہے اُس برموشے اور علی حروث سے کمیا لکھا ہے ہال اُس پر چید کھا گیا ہے ۔۔
فورسے بیرھوا ور کھرسوج اور لی طانب دولتم ندی اور افلاس یا متوسط حالت ہیں انہیں ہے دوقوہ دولتم ندی سے ملائی علاج افلاس کے ہا کھوں ہیں ہے اور دی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں اور دی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں اور دی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور نہ کور کھیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور نہ کی سے اور دی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں اور دی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور نہ کی سے اور دی سے ایس کی را ہیں اور دی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور نہ کور کھیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور نہ کی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور نہ کی ورائیں ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور نہ کور کھیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور کی ہیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور کھیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں الور کھیں اس جملہ اور ان سطر فرکور کھیں کھیں اس جمل کی دیا جمل کیا گھیں کور کھیں کور کھیں کھیں اس جو کی کھیں کور کھیں کی دور کھیں کی دور کھیں کی دور کھیں کور کھیں کور کھیں کی دور کھیں کور کھیں کور کھیں کیں کھیں کور کھیں کور کھیں کور کی کھیں کور کور کھیں کور

غورسے ریجھوا ور کھرسوم کو کہا اُن گروہوں میں یہ نشانات پائے جاتے ہیں اگر نم چاہتے ہوکر طمانیت قلب کی منمو ہی صورت کو د کھیرسکو تو د کھیو عب طرف انتظامی گرتی اور جدھر میری صالعاتی ہے اُدھر ہی جا دُھ

کیانم دولت اور روت سے ول کا اطبیان حاصل کرسکتے ہوکیا تمہا را متوسط فردی مطبی مطبی مطبی مطبی مطبی مطبی مطبی کی خوشی اور شانتی اس کتی ہے ؟

ہنیں نہیں بیرسب صورتیں شانتی اور طانیت کے واسطے ککتفی نہیں ہیں او عصد ان ان فوتوں سے کان سب صورتوں اور ان نیتوں ان فوتوں سے کان سے ہم کان سے کان سے

جب بنه بین خود می ان قوتوں کی شود مندی سے انکار سے توکیا تمہیں کھراس بور اگا برنظر نہیں کرنی چا ہے اور کیا تمہیں بہ نہیں سوجنا چاہئے کو اس بورڈ کے الفاظ میں کبسی بانیں اور کیا بھید ہے اور کیا تمہیں اس کے اشاروں برنہیں بیان ہوگا اورثم بہ چاہتے ہیں کتمہیں اس صدا کی رہبری کرے اصلی کواٹھٹ اور حقیقت سے آگا ہی نشی جائے ہے آڈ میں تمہیں جی حصیح را ہوں برنیجا کرشانتی اور طانیعت قلب کا مہارک استدر کھا ہ اوتمہیں جھا وں کہ نشانتی اور طانیت قلب سے کیا مراور دہیے ب

و وسندا و رمبر برع زیز و شانتی اور دل کی طانبت نانو دولتمندی اورا فبالمندی سے
ملتی ہے اور نداس کاشراغ اور نشان افلاس اور توسط میں با یا جا تا ہے ان صور تونمیں
تو دسی حرس اور وہی آز علوہ گرا وُرشنعل رہتی ہے جس سے مامون اور محتون رہنے کی
سعی اور شوق کریا جا تا ہے جس راہ سے بیگو ہر مراو ملتا اور پا مخط گلت ہے اور ہی ہے
لوگوں کی ملطی ہے کہ وہ دولتمندی اور دوسری حالتوں سے ان امور کی نو ہم شور کے رہنے
بہر سنتو ہے حالت دولتمندی سے ملتی ہے اور کسی دوسرے انتہا ترسے۔ رہم جالتیں

اورسباموردل <u>سن</u>تعلق ہیں ۔اوران کا زیادہ ترلگا وروحانی قوتوں <u>سے ہط</u>ور آگی فهم ودانست کے لئے ایک رمزشناسی کی صرورت ہے۔ وہ رمزکیا ہے مفائق امور برغور كرنا اوراصليتت كوبإنا \_امارت اوررباست بإا فلاس اورفلاكت سيخاس فدرتوثابت كرديا بدكروه اس جرم طانبت كوعما كى كيانفص سطي بيدا نهب كرنس ـ ونبيا كيهي بڑے اور نامور ج جلے تھے اُنہوں نے توکوئی سائف ند دیا ناکارہ ہی ثابت مولے جراس وصعت محصل كرين كاصول كبابطه إوهى حفائق اوراصليت كابإناا دراك حفاثق كباب يانني اصلبت اورحفيفت برنجوركرناا ورونيا كءاعزازا ورمرانن كي نوعين اور ثبات اورقايام كود كمبصنا ساكرانسان اپني خنيقت او كيفتيت برغور كى لگا بين ڈالينوائس بننه لگ جائيگا كه وه أگرچها بیننه خیالات میں بهست ہی شجاع ا**فرستنفل مزاج ہے گ**ر ونہا كی گروشوں سے سامنے اس کو کوئی حقیقت حاصل نہیں حبب گردش تی اور د بول کی مُنخ گردانی مبوتی ہے توان کے سامے اعز از داکرام وامنیا زات حباب کی طرح گماور نابود ہوجا براهيي مخفوظ بي عرصه گزرامخها كدايك بادشاه كوايك ملك اور قوم كاجابريا قامر باوشاه كهاجا تا تقا-اورایمی کید در بندیونی کراید خوفناک وادی میل سی بے کفن لوت مخلون سے ساسے بڑی ہے مذوہ حکم رہا ورنہ وہ حکومت نہ وہ جروت اور نہ وہ شعباعت میں طیح ایک عرب ایا ہج کی او کنٹر یا نعش جند مانم داروں کے نرغہ میں وھری رہنی ہے اسی طرح بربُراس جلیل اور نامور بادنتاه کی لاش گورننان میں ہے وارث رکھی ہے اوراب اُسے جا ہوکسی مگر لیٹے پھروا ورکھیکر انا في كاكونى انتنار الهيس كرنمها يسدارادول اوعزائم بس كونى وست اندازى كريسك وه ناها اورځپ سے عرکبیداً سی تُرمع مریکار تی ہے وہ وہی جانتی ہے اباس مرحم بادشا كاروح كهنتي اورسوحتي بهوكى كرؤنيا مين جوكيهماس كوبلبند بروازبال اولغمتيين اودمعات عاصل مخفر و دسب ايب ويم اورايك بمراب عظم بن كوكوني و كير نهيس سكن عما اباس کومزے اور دوق سے کیے کوڑے کھا کینگے بیطافت بنیار کراس بدن سے

لوی حرکت میں ہوسکے کیا اس بہتے برانسان مکتراور رعونت کرتا ہے با دنتیا ہو کی طبح وُنباکے شہر وروں اور سینوں کو کھی گونہ کلمبراورغرور م و ناہبے یگرنم اُن کے شن اور تنهزوری کے اہام کو ندر کمجبو بلکواس وقت کو د کمجبوجب وہ بستر نجری اور لیحد کس میرسی میں نازل ہوتے ہیں اگرائن سے اس ونت اس رعونت اور کمر کاحال وریا فت کیا جا انواب لوگوں کو بقین آ جائر کا کہ جس در دا ور جس محکمہ میں اُن کی جان اور اُن کی ہتی ہے۔ خدا وہ کسی وشمن کو تھی تضبیب بنرکیہے۔ رہیے دولتمنداور بانٹروٹ لوگ اُن کے اطبینا اورسلی کے واسطے میں کافی سے کہ ہم انہیں سلاطبین عظام کے عشر کا بیتہ دیں وہ اگران كيحشركو ديكهمه بإنتينك نوأن كوا عنسا ركبا بقبين كلي مهوجا تبريكا كرجب ان سلاطبين دفت ا ورعظام زما نه کویهی اُن کی حکومت اور فرما نروائی نے کوئی مدونہیں وی نوائن کی تروت وبركت كس كام أسكتى ہے + طا ترت فل مرت اوکیا انسان کی حالت جوایک جھوٹے سے دکھ اور در دسے مہونی ہے اس کی سے بھی بیر ہی بات ثابت مونی ہے که انسان کی مجیر تفیقت نہیں حب سم مجرمیں آگیا کہ ذنوا ورور حضرت انسان کی کوئی حفیفت ہے اور نامس کے مراتب اور کا رم میں کوئی نیات اور قرام تو كيفرخود انسان كوم بي سوچنا جائينكه وهكس مات يريح بركز نا ورانزا تا ب ركيا ايك بالي بهند کی موجوں کے سامنے اتراسکٹ اور ککترکرسکٹا ہے ؟ ہرگز نہیں اگر ایک وم کے لئے النونمیون ان منجهری را میون سے عبا ہوکراینے آپ کا تماشا ورنظا راکر یکا توائسے نابت ہوجا ترکا کہ دہنے کا آپ مری علی میں مضا بہ علی میں کو اسے شاختی اور طانبت فلب سے دورا ور اصنبی رکھتی ہے ۔ أكرأس بب تبلطى اورتفم مة بونانو و كهجي كاطمانيت بإلينا \_ان امور سيطمانيت أس نلب صاصل كريك كايدابيك اصول فنابت برقاك انسان بني يتنى اورطالت كوحهاب آسام بحيه اور

الس سے ساتھ ہی ڈنیا سے کل کار خانوں اور نشیب و فراز کو کھی ہوا پر خیال کرے اور نو سبھنے کے كان التيازات بي كونى مإن اور كث نهيس جيد بندا الكِ تتلى كُرك الم فقد كالدورس معضاجتي اوزنماشا كرتى بي ايساجي ان سب حارج اور مراتب كا خيال بي حس و فنت انسان کے دل میں بیاصول جم جائزگائیں وفٹ اس کو دولتمندی اورا فلاس کی حالت مکی ا معلوم ديكي اورأس كى تكامبول مين ريسب التي زات أيك طلسما وكوسيل وكعالى دينگ 4 أس وقت انسان ريكفليكا كه فدا كے سائفہ ہونے اور اُس كوايك قائم ذات جانئے ہے انسان کی روح انبے سے سے دی ہوجاتی ہے + وريمه حال بأخداباشيم مأكرستاه وكركداماشي الْمُسْمِعُ كُيا عُبا باشيم موج بحريم دعين بأأب است وائما بهدرم دوا باسبم وردمنديم ودروسيع نوشيم عاشق نحيرا ولحمكيا بإشيم عبراو دیگرے سنے داہم بندة وتكرك جرا ماتث كيمبإاوراكسيراس جبركا نام نهبس كروس<u>يم س</u>يرونا بنايا ج<u>اف ري</u>كراس حالت كانام ب كانسان ابنى كمزوريون كوترك كرك واسخ القلب اورفوى لروح مبوكرول كى طانيت كا وارشيهو ج عالت اورصورت لفبيب بم اسى بينوشى كے سائھ شاكرا ورصا بررہ وہ مرضى اعلام س فلوباورفواستنات برفا وراورميطب أس كارادول كواينفيالات برقا وراورمتوى جان کرانسانی کمزوربوب اوربشری مختیول کو قالب نسانی سے بررکردیا جاسے ونیاا ورما فیہا ٔ دُنباکوایک نمانشاا *ورسبرگا*ه تصوّر کرے دلی نوتوں کی حلاا درصنیا مبرسعی اور توحرکی حائے اورج حالت اس فيامكاه چندروزه مي نصيب مراسي برفونتي سية قانع اورصابررسي ب

| ₩ ₹                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| برحيداريم ما ازو داريم لاجم عمله را نكو دايم                                              |
| حبب انسان کے دل کی بیاصالت قائم ہو جاتی ہے توائس وقت انسان کے دل سے تیر                   |
| اور دوئی کا وہم دگران اُنظر جانا ہے اور اس کو ایک طبیناں کا رتبہ مل جانا ہے کیونکہ حب کسی |
| عالت برگلها درنسکابیت نه رسی تو بچر باسیم وا وراه در اری کاموقع کهان رهٔ جب نیم کاننیس    |
| اور السيم بوندر إى نودل اور روح مين ايك اسنه قلال الكيا وراس استقلال سے طمانيت            |
| فلب كأكونبر فنصودنا تفرلك عبائتيكا كمربصورت بنوداراس وننت بيوكى كدجب اس مرضى اعطيار       |
| فانسطلن كارادول اورقوانين كوابين فوانين ادرارادون بربالاترا درفائق ممتها وأتيكام          |
| ائس <u>اعل</u> ے مرخی سے جب انسان رجوع لا آہے توائس کونورًا ہی دارو سے بحت دیجانی سیع     |
| وردول ترديم ودرمان أثنيم السورجان برديم دعانان بافتيم                                     |
| یے نواکشنیم درمر گوشت ازاکہاں نفنہ فراواں بانتیم                                          |
| عاشقال ازاكما يطافيتنه الكمال فلب مرجحال يافتيم                                           |
| الشكارانشدكها در گنج ول احاصل كوندن بنهان نيتيم                                           |
| ان ما نا به تالاسط مثن شد                                                                 |
| جركية تهيس دباكيا ياج كرية مس لياكيا معدوكسي فاعده اور قالذن كى يابندى ساليا              |
| وردياكباسيخ ماس كى بابت كبون زيده ترايزا فياورط مراعكين وراداس تروسي بوكب                 |
| نهبين ان سبالهورات ورانعا مات كواسي اعلى مرضى برمرقوب اورخصه مركصت ميفراري ادر            |
| اضطراب متوكمجه كمى كرتاب اورند كمجيد بنبي أئس طا قنت قوانين مي تغير اوراك بلط كو كجه      |
| فِل نهبين - رضا اور قناعت اور طنی مولاا زمبرا في ايم کرکے خامرین اور خوش رسوس             |
| ا ما شق مته مع وطلب گار فائم الله الله الله الله الله الله الله الل                       |
| الصراب الما المراق المراكي المثيم كوازسا بيكذ شتنتم وكرياب المايد سجوتهم والتيم والمثيم   |
| المبيم كمرازد ما ومني تي نمائدة ورغشق بقائيم منتره نه ضائيم                               |
|                                                                                           |

## ترمانه

تعربیب - وہر با دوریا زمانہ و نجیرہ مرادت الفاظ بمریع بنیان سے معانی اور فقه م قربہ بگا کیسال واقع ہوئے ہیں یا یک ہی ہیں جس طرح اور بیض الفاظ کے معانی کو مختلف عمول بمیں مختلف معانی میں تعربیب کیا گیا ہے اسی طرح بریز ماندیا دوریا دسری تعربی اور فقه م مجا اور علیجہ علیجہ میان ہوئی ہے بیار بر میں زمانہ کی اور تعربیب اور فیلسفتی میں آؤر .

جولوگ صوفی مشرب ہیں آن سے خیالات میں زماندا وراجز اے زمانہ سے کچھ اور ہی مراثہ ہے اور جولوگ خدا کے وجود سیم نکر ہیں وہ و میرکو اور ہی خصوم میں لینتے ہیں آن کا مقولہ ہے۔ نغوذ باللہ خدا کا کوئی وجودا ور ذات نہیں جو کمچھ ہے ہیں محبوعہ دسرا و راجز اے زماند ہیں جس کو مجموعہ عالم کما جانا ہے آن کے خیال میں زمانہ ہی اس میں مؤٹر ہے اور اسی تاثیر کولوگ غلطی سے ایک خاص وجود خداسے نعبیر کرنے ہیں +

جولوگ علم یا فن سم یزم سے اشنا ہیں اُن کے خیال میں زماند کی ماضی مال یا ورشقنبل میں افتی مطال یا ورشقنبل میں ا نقیبہ فضول اور محال ہے اُن کا تول ہے کہ در اصل نیفسیم خلاف صلبت کے ہے ڈلوز ما تمانی میں اور در شنفنبل صرف حال ہی حال ہے +

علے بزانقیاس اورعلم اورفن والوں نے زمانداورزماند کے اجزاکی نسبت مفصل بنیں کی بیس 4

بهنه بس جا بنت کواس صنمون بین آن مختلف معانی اورتعا رایت کوبیان کرے بحث
کریں ورندید ایک لمبی بحث بوجائیگی سیم ایک مفیدراسته سے نماند کی بابت بحث کرنا جاتے
میں آعمو گاید کہا جاتا ہے کہ وہ زماند نہیں رہا یا وہ زماند گزرگیا اب کوئی اور زماند ہے یہ ایک
ایسا سوال ہے کے س سے سننے والے کواس فدر ضرور وہم ہوتا ہے کہ زماند تھی کوئی وجودیا
حبم رکھنا ہے اور وہ ایک ایسی طافت ہے جرایب صاعقہ کی طرح حلول اور صور دیا خروج

ئن ياآتي حاتي ہے۔ زما بذكا وجود معام فهمطالب معلى الاستيمين كهنا يربيكاكن ادكاكوئى وجدياكونى مب تنبس ہے اور و کسی صبا گا نہ حالت کا نام نہیں۔ہے اور اسی مجبوعہ عالم کی حرکات اور سکتات اورمبئت مختلفه كانام اعتبارًا لوگول في دېرركد د باسب اورمبازاً به اطلات كيام أسب كه ز اندگزگیا یا زماندی برحالت بروگئی ہے دراصل انسانوں نے جن مفادیرکواینے اپنے فہاً معطابق زمانه بااج الدارانة وارد ب ركهاب وه نود اسي محبوعه عالم ي حركات وسكنات يابهيئت كالمجموعة اوزطهور سيترس وفنت به كهاجا بايحكروه زما يرنهبس راءاب اس رمانه كطالا تنبس كيها نواس كاصلي فهوم بيسيه كرجو حركات اورسكنات اورسبيت ايب تنديب يتى وهاس وقت مين نهير مين ألوجم وغرعالم كاوجو وشخصه بندموننا توبية وشيح كبوكر بوستني تنتي أبك وقنت كاووسر ب وقت سيمتها وت مبونا صرب مجموعه عالم كى طافتوں كے موجود مرات برجى موقومت بيرورنة فناب كاطلوع وعروب اورشب وروز كاظهورا ورعدم كبياشها وتيمين كر بكااس مين شك بنهين كداجوام تحركه اورسيارات ايم كت مين بين يكن أن كي حركت دى جرطانت إسفى وعمالم كاورامورى كواه اورشابرنهيس برسكتے اسمي كوئى تسك نهبب كهاس مجبوعه عالم ببن بيسيارات اوراجرام فلكيدا ورديج عناصرتجبي شامل ببن كوبابس مجموعه كاجر واعظم بدر كران كاتا تراورا مساس نبان نوكج يحبى بنبير لعبني أكر هموء عالم ك اورا جزاان كومسوس دكريس توسم نهيس كهر سكنته كدان كااتركب بشفه موسكيكا مثثلا اكرم كردث ارصني كوعلامات فاصد سي خود مي مسوس كر كے مفيد باغير فيد بنظرارويس يا ويجرعنا صريحاما اولیس یا دحږد مړاېنی دانی فتها ذبیں ورنقع ونفضهان کے برا ہیں مذقائم کریں نو اُن کومجبوطلم مب كبينكر شاركيا جاسكنا بيدم جوبه كنفي بين كهزما نيكرتنا جانا بيدياكو في سياره حركت كرتام باسرد مبواجلتی ہے باگرم موسم آگیاہے یامسموم ہوائیں علیق بیں یا دن گھٹاا وررات برطعی بأأفناب عروب بركيا أورجا نطلع نروانواس كامطلب كياب يبركهمان نغبرات اور

تبلات كونودابي آب بس مسوس كرت بي اوريات بي كريكيفيات مجبود عالم من ظهور كرربى ببيتن سعة ارى عالتول مبريهمي گونه فرق اورانقلاب تا جاما بسيحب ببركه جاما ہے کہ وہ زمانہ نہیں رہا تواس کامطلب بہمیں ہوناکہ ہارے اور اجزامے صنوبیر کوئی كمى اورفرق أكببا يبعيه بكدبه كهجو طأفننين اورجونسلين اول اورا جزاسة محتوبه كومسوس كزني ہمیان کا وجود نہیں راہ ر ما نه کا تخیرونندل \_ زمانه کے تغیرونندل سے صوب اجرام ساوی کے نغیات ہی لاد نهيس ببن بكركل محبوعه عالم كے تغیرات اور نسدلات كانام انقلاب زمانہ ہے شاعرانه خیالا کے نقاضے سے توضرو فلکی گردشوں سے ہبی گردس وہرمراد ہے گردر صل زماند زکوئی گردش بياور دكوئى القلاب جب بدكها عانا بع كرزما نه بدل كبانواس كامطلب بيبوتا بي كرخود انسان كى حالت تندبل بوكتى مبدانسان ابيعة آب يرتوالوام نهبس ركفتنا مكرزمانه كوكمتنا سبح كدوه تنبيل وكيا حالانكه خدماس كياجزاا ورغيالات تندبل مروكرا درصور توں اور ڈھانچ مير قائم ہوتے ميگر مهابيخ آب كوي زماند كيسا تدشامل كرسكتا توبايا جاناكه وأمنصف ميريكين أس كالينظب كو برى الذرركف (طلائكه وه حود كعي متنغيراورننسدل سبسه) ايك سخنت اانصاني سيدانسان أگراپنه آپ کود مکیه کرکه با وه و مهی سے جربیلے کفا توا مسے صرور ماننا بیر مگیاکه در صل وه خود مىبلگىي معاورزماند كاجزامين كوئى فرن نهيس آباوه بيتنوروجودسيه انسان جب ربل ربسوار بوزا مين نواس كوبا وى النظريس بيسامعلوم بوزاسير كه زمین ریل کوچھوٹر فی جانی ہے مالا نکہ زمین اپنے مرکز ہی برجرکت کرتی ہے اور دلیائس رپ سے گزرتی عاتی ہے مہی عالی انسان کے مقابد میں دوسرے اجسام کا ہے وہ برتنور اپنے ابين كام من شغول مِن نسان توديمي بدل جانام م

ارن درور من المان مي مي المان المان مي المان ال

طوربها عقرك سائفه بي مسوس كرنا جائة أسيم علوم بردجا بثيكا كدوه بدوغمرس أس عمر ے من ورنعموات کی مدیک مینی اس النسانی احساس کی شال بیند ایک ساوہ لوج مے خراج کی ہے سادہ بوج ہمیننہ ساری دُنیا کی تقل اورخرد مندی پائٹر ریکو اینے تجربوں اورقل کے تقاملح مين كبرج اوزيج سبحصنا او دناكال قرار دبتاسيم اور سميننداس إت بريفتين ركفتام كەدراكى مېرى رائيس اورمېرىپ خىيالات بې يىجىح اور درست بېن گرورسل و داېپ ناپش غلطى بربهزناسب وه ابين غلطيوں اوركمز دريوں كوخو دمحسوس اور درك نهبيں كرنااس واسطے ابنع منقابل میں دوسری ساری دشیا کوئنهم مبنا باہے اگروہ اپنی کمزوربوں برنظرکرتا تواسم آسانى سى بيته لگ جانا كەخەلىقىيىقەت سارى دنىياغلىلى بېزىمىيى وەخودىپى ئاتىمجىي اوركى برسي عطال اس ساده لوح غربب كاسب ومي حال انسان كالمجموعة عالم كرمقا بلرمبرسي حالت نوخوداس کی بی برلنی جانی مے اور ازم بنا نام سے زماندا ور وہرکو ر فرات تنظیم عجب بد القلاب زمانه کا انر- جن علمه اور حکیموں سے ناثیرالا شیاکی نسبت وسیع اور کھیپ تتحقينفا نبس كى بيربائن كاقول ہے كەنس تجبوعًه عالم مي كوئى قوت ياسا خت يامجموعه بإجبر محرفجيةً ايسانهبين سي جوموثر يامتنا شر درمويه

بایموشورین مونی بین بامتاشرهانیس یاس امرین مجینے کرآبا دونو تو تمیں برایک فات اور وجود بین موقت بین با فردا فرگ موزر سے اور کوئی مثاشر بها در وجود بین موتا مرائیک فیصل اور مرتب کر برایک وجود بین هالتول مین موزر سے اور بعض بین متاشر از از اور تا بیزی حالتین بین در بروجود محض حالات اور تا بیزی حالتین بین در بروجود محض حالات موزر بین باست بروجا بیگا کرده وجود و در اور بعض جردون سے میں وجود اور طافت کولیا جائیگا تا بت بوجا بیگا که وه بعض وجودون اور بعض جردون سے مقابلے میں باعتبات اور بعض بین متاثر در مجمود خوش کی خیست میں متاثر در مجمود خوش کونی میں متاثر در مجمود خوش کونی میں متاثر در مجمود خوش کا میں عامل کرئی طبیعت ایسی تا بیت نہیں فرائی میں میں متاثر در مجمود خوش میں عامل کوئی طبیعت ایسی تا بیت نہیں فرائی میں عامل کوئی طبیعت ایسی تا بیت نہیں فرائی میں عامل کوئی طبیعت ایسی تا بیت نہیں

برست که جراکی طبیعت ناتی که مفاید می سهبشه مول یا عامل بی سه به به به مول یا عامل بی سهد و موسید و حب به که اما ناست که زمانه که انفلاب اورگروس دُوری سنانسانول کی طبیعتوں اور حالتول بیں جزیا خاتوں بیں جراب اور اثر کیا جداد عام طور پر اس کا مشاا ور خهرم سیجها با اسپر که ایک بین بالطافت فاری جواس محبوعه عالم سے الگ اور حبوا شیا اور حذب کر رہی ہے ہر ایک ایسا فیال ہے جو خفیفت امر کو ایک خلطی کے ابر بیس جھبا تا ہے اس مجبوعه عالم کے سوا اور کو اُن البیا فیال ہے اس مجبوعه عالم کے سوا اور کو اُن البیبی جا براور جا ذہب یا موز زعام طافت ته بیس ہے جوانسانی طبا شرا اور قلوب پر محتوی مہوکہ انسانی طبا شراف اور میز بات صرور طبا شع بریا فروانتی ہیں مرسوال بیسے کہ مجبوعہ میں سائم کے بیان اشیا اور اجسام کا وجود اس مجبوعه عالم سے الگ اور عبا ہی نہیں بیس وجود اگران انسانی وجود کی بیس شامل اور واخل ہیں یہ الک اور عبا ہی نہیں بیس وجود الور سے طافت برائسی مجبوعہ کے کبر بیس شامل اور واخل ہیں یہ

زمانه بول ادربول تونس سيقفهوم اورم ادكها موتى بيحان الفاظ سيكس كومخاطب بنايا جاتك بيع اوروه كونسى تبيسري طاقنت مبيح موزز فزارياني سيماكر تحقيق اورا وراك تامسى تنبي كانام بمين وتيب صات صاف کمنا بڑ میا کوئی تیسری طاقت نہیں ہے می مجدعہ عالم خود می موترہے اور خودی متا تر ال إس مجموعه عالم كم بابر ايب اور دات اورطا قت محتوى أممل ركهي سيدهما يكفي كى طبى إس كائرى كوايني حكمت او تغدرت سے چلادى ہے اور جسے دوسرے الفاظ ميس صانع اورخدا کے بزرگ نامول سے وروم کرنے ہیں اور حس کوہم اس مجبوعہ عالم سے بلحاظ ایک کامل صانع اورب برونے کے باہر فیال کرتے ہیں اُس فات احدیث کوئم سی صور میں زمانہ یا دہرکے نام سے موسوم اور تعبیز بندیں کرسکتے کیونکہ اگر ہم اس کوزمانہ یا دہر فراردیں توہمیں بڑی شکل کاسامنا ہوگا زماندا ور دبرنوکوئی شداورطا قت بناتہ نہیں ہے وہ تو إسى مجوعة عالم كى حركات كانام بيركب النووبالشفاليمي مجوعة عالم كى حركات كالرب نهبين نهيس - خدا ابك حدااورا على طاقت بيدا وراس مجموعة يامجموعة كبركا خالق اورومدازلی ہے اس سے اس مجموعة عالم ادرائس كا جزام صغيره وكبره كو ايك طاص طانت اور تاثیر بخش رکھی ہے اسی حکمت اور قدرت کے زور پراس مجموعہ کبیر کا انجن میں را اب بم اس امركوناب كرنا باست بين كراس الرسه كبام ادب عام راب بيديكم ا كيب فارجي طاخت ميں بجا كيب ايب ايب ايب انفير وتند بلي واقع جو تي ہے كراس سے اِس جموعُ عالم کی حالت آئا فانا دگرگوں مبوجانی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ناکہا فی سرعت سے نتصنطح خيالات كاحدوث بهريزلكنا مبحس كوبعض افغات أس كى سرعت اورحة کے باعث محسوس اور علوم تھی نہیں کیا جاسکتا بعض وفت ایک ایسی تحت اور ناگهافی ٹیکی معلوم مونى بے كداس كے موادا وراساب بالكل جنبى اور عيرانوس موت ميں -ان تهديبيون اورناگهاني تغترات كاباعث او خفيقي موحبب زمانه كو نزار دياجا ناسيم براسندلال

ابك غلط فهمى كالثرب حبن تنبيليون كوسريع النفوذا ورموجب ط محفد قرار ديا كباسيم وهمواد بإاسباب جديدالحالت نهيس بب اور ندكسي عبر مكست نكط بب وه ابين اوزان طبعبه کے موانق مرت مدید سے صروت کر رہے ہیں عام طبیعتوں نے اُن کی حرکا ت کوغور كى تكامول سے مطالو نہيں كيا اگران كى دور بين نگا بيں اُن ك رسائى كرتيس تو اُن ب نابت مومانا كدأن كى بنيا دين بهت عرصه سية قائم مونى آنى بين اورأن كا بنيادى سيقم خود اسی ممبوعہ عالم کے یا تضول سے رکھا گیا ہے حولوگ اس مجبوعہ میں سے خورد بین اور ووما ندنش مخفے اُنہوں نے اِس بنباوی بتھر کے رکھنے کی تاریخیں اوروا تعات کواہنی تخريرون مين وكركر دياب جبنا نجيا خيروفتون ميرائن كيبين مبني اور دورا ندليني آفتاب عالمتاب كى طرح نمام محبوعة عالم اورمحموعة كبير برروشن موكرابني صدافت كوزور سيمنواني ب اِنْ با نوں کا نبیون تاریخی صفهات سے مل سکتا ہے ۔ ناریخوں کو کا تقدیس لوا و رغور کی بھا ہوں سے پڑھ کرد بجھوکہ وہ انسانوں اوراس ڈنیا کو کہا دلیب سیسن سے رہی ہیں تاريجى وانعان سفنابت مهوتا مي كرحب كبجهي ايس ونبااور اس مجرعه مركع في لغيرعظيم وافع مبوًا بن نواس كے بيلے وربير بسندايا ميس اس فسم كے واقعات اور خيالات كا جِرِسْ بِحُواہِ کُوْسِ سے دور ببینوں نے اسی وفنت بینہ لگالیا تھا کہ ونیا میں کوئی حاق<sup>ث</sup> موسك والاسبع جب ونباميس بوربين قومول كود آن اوركمال درج كى لبنى ماصل ففي اورکوئی توفع اُن کے موجودہ عرفیج کی کسی بشر کو بھی نامنتی اُنس ففٹ کھبی اُن میں دھیمی وهيمي ترقى كى روح ببندىر وازيار كردى تفى كو عام طورىر أس كاكونى وجودا وزنبوت نه ملتا مخا گر بهت سے لطبعت ولول نے بالیا تھا کو نبا کے اس حصر میں کوئی بڑی بھاری تبديلي مروسن والى ب اگرم اور بين ترفيات كى نبيا دول كوسر سه و كيساننروع كربس نو بهبس قابل مونا برا لي كاكب سلكتي مبوأي الك شعد كي صورت مبس بدل كي م يهى سلكنا ايب انزا ورگردش تفي عب سن بتدييج ايب شعله كي صورت مبن كريخامُو

میں روشنی بجسلائی۔جب امبین میں مسلمانوں کی ترتی کو عثیم زخم بینجینے کا وفت قریب یا فوائس سر برساتنا رسوبرس بهليبي محسوس بوسن لك عفراور بيرحب أس فومال فانتحبين كابيايد عكومت لبريز بهوكيا تولوكول كوملك خوداس قوم كواليسامي معلوم بونا تخفاكم گویااُن بران کی بینختی کے دن مکی گخت آھئے ہیں نہیں نہیں کی لحت معلی نہیں میا ۔ بکی مرزوں کے بید ربیصاد ننہ واقع ہو کراُن کی پینے کنی کاموجب نا بت مہوًا سبے سندوستان ى ابندائى تارىخىيى تىمىيى صاحت صاحت بتائيبنگى كىسندوۇل كى حكومت كومك لخت جائنم زخم نهيس تهينجا ملكه اس ميس نزيس صوت موقى بيس بجر مغلب حكومت كے زوال ر کوریجیوکی ایس حکومت کاخاکہ چند دلاں میں اور ناگہاں اُڑا ہے ۔نہیں نہیں ۔ مذلو <u>سے اس کی خرابی کی تبنیا دیس ہندوستان بین فائم ہور ہی تنفیس اگر جو باونشا ہوں اکت</u> عاطبین کو اس کا کا فی علم ند تفاً مگرجولوگ وا تعات سے پیشیبین گوئی کریے کا ملاق کھتے تنفي وه بحد نبيط عفي كمعنفريب مبى بدناؤ بحراد باريس طحوب كى مفيالات اورواقيات سيرب بهن مى لطبع الجهم الورلطبعة الحالث مع جب روشنى سے بيلے روشنى کرنے والے کوکٹی ایک رمامان کرنے بڑنے ہیں اور حب وہ روشنی ظہور ہیں آتی ہے 'نوناظربن پراس کی کزمیس بک لخن انز کرجاتی بیس با جیسے آفتاب طلع مبوسے سے پیدا ایک دوردرا زفاصله ط کرنا براورلوگول کوابساسی معلوم بروناسی کرگویا وه ایک جھروکے سے سونا سونا اُ کھ کر جلاآیا ہے ایسے ہی جب نبدیلی کے اسباب عام مروج نے بین نولوگوں کوسر بع الحالت اور اجنبی معلوم دیتے ہیں ب حالانكه أن كانفوذا ورحدوف منتس أن مِن بهور المبيع بهم عِس زمين مربسون عاكمة اور رہتے سنتے ہیں وہ سرابر حرکت کرتی ہے مگر ہم کواس کی حرکت محسوس نہیں مہوتی ناں جب ہم علمی اور حکیما نہ ظریقوں اور اصولوں سے تحقین کرتے ہیں تو ہمبر اس کی خ عبرمحسوس كوقسول اورنسلبم كرنا يثيرنا سيح لبدينيه بهي صورمن عبرمحسوس حركان ثمبوعه عالم كا

عال ہے ہوبشہاں میں بڑی اوز تھلی تعبد ہمیوں کی حرکتیں ہوتی رہتی ہمِن گمر توگوں اور آجرآ جھوعہ عالم کومحسیس بنہ بس مزمین ہاں جس وفت زمین سے زلزلوں کی تلئ ایک ولزلہ آ<sup>سامی</sup> ''نواس وفٹ لوگ فیبول کرنے ہیں کہ ہاں کوئی شید بلی واقع ہوئی ہے۔ <sub>ا</sub>س نثیج کے اجد اگرہم سے سوال کیا جاے کرانفالاب زمانہ سے کیا مراد ہے توہم بر کمبینے کرزمانہ کے انقلاب مصصوف بمرا ومبي كرحب اس مجموعه عالم خصوص انساني جاعنول كيفيالات كى غير محسوس مند بليبيان ياحركات تهوج اوربسرعت بيس آحائيس اورعام طور مرأن كواكترافراد محسوس كديس تواس حالت كانام زمانه كااثر بإكردنش وبرسيح جب مك وه ننبه مليان عجر محسوس حالت میں رہنتی ہیں اس فغت تک ان کو کوئی نام نہیں دیاجا تا اورجب وہ ظا مردعلا نبيه بروجاتى بين نوانهيس ابك انفلاب بإانترعظيم كينام سيموسوم كباجا ناسيم اکس کی بتین مثال ہیر دی جاسکتی ہے کہ انسان کے مدن میں حبب کک ردی منجارات اور ماوول كازوراور كنزن نهيس موتى تنب كانسان ان موا وروب سے ماوون نهيس موتا ا وریزانهیں محسوس کرتا ہے کیکن جب اُن کا جام لب ریز مہوکرا و حیصانتا ہے توا یک دفعہ ہی امراض روبه کا ظهورا ورلحون جو جا ناہیے اس وفٹ انسان خیال کر ناہیے کہ گو یا مرہ بہتھے بطهائے ہی کا لین ان امراض یا عوارض میں مبتلام واسے یہ اس کی کم اندیشی ہے یہ ابتلاا ورلحون الهاني نهبس بيدرتون سيهم لوگون بين أنجزه رويه كامواد جمع موهوكري صورت ببدا برونی سے یا جب انسان کو سالت صحت کی ماصل برونی سے نواس وفت تجهى ايب لخن مبي كايا بيط نهيين بهوجاني مبكه رفنة رفته ومبي بخارات اورمزمنه مواد كالزاله بموبه وكرصحت كاوجود دكهائى دنينا بيريبي حالت مجبوعه عالم كي خيالات كى منديلي اوزفيركي كى بى صدى سالول سەانقلاب كاقوام كېنا رېنا سے اور كېركىبى جاكرنى صورتىس ظاہر ہوتی ہیں 🛊 احساس انز \_ بیانر بیج ج چیونشی کی رفنا رسے بھی زیادہ نحیر محسوس اور سکتے

هجمی صدیان گزرهاتی مین که لوگ ان حالات اور رفتارون کومحسوس تنهین کوشتے اور میں صدی سے بہلے لوگوں کوان کاعلم اور آگا ہی ہوجاتی سے نسکین اس میں کوئی تجهى شبرا ورتئك نهبين كران رفتارون اوزلغيرات كاعلم كافى بكيه لخت مهي بوتا سيرجب ان صورنوا کو برگر محسوس کرتے ہیں نونعجت کی نگا ہوں سے انہیں دیجہ دیکھ کریوں کہا ارنے ہیں کہ ذما نہ برل گیا اور زما نہ کی جالیں کھی اور ہی ہوگئیں اُن کا بنجت ورحرانی ی فدرخود تعجب خبرہے کیونکہ وہ جن جبیدا مورا ورخیالات کو محسوس کرتے ہیں النبیں کے مجموعہ کا انراور صربات ہیں اوراکن ٹئی شبد بلیوں کا وجوداً نہوں نے ہی قائم اورثابت كباب انسان كابهتم وقاعده ب كروه كرتاسب بجماب محاورالزام د دسرول كو دبیتا بسیرخصوص اس وفت جبکه و ه بعض صور توں اور بعض امور كوشخشېركی بگا ہوں سے دیجیت ہے اگرہم مان بھی لیس کہ بعض فراء کی بیعتیں یا خیالات اُن جرید صور نوں اورعوارض کے منافی اورمغائر ہوئی ہیں نوکوئی فنباحت نہیں کہیونکہ اسٹھوعظم كے اجزاب کبیرہ اورکشیرہ سے کلام ہے اگران میں سے مجھ سندپراور فلب ل چیزیں معنتب مرہ بہوں ' تؤکوئی نفص نهبیں ماید بروسکتا حب ایک بدن میں صبح یا ناقص مواد کا حدوث ہ<del>رو تا ہ</del> تواس وفنت بيرض ورنهبس سي كدم راكب جزوم برافن كالفوذ موملكه يهي كافي يبي كيموه يا دماغ ميں أن كا وكبو دا ورمرائت يأتى جائے جب مجموعہ كے اجزاے كبيره ميں صريبه خيالا كانفود ہوگیا ہے نواجزا میں نیرہ بھی اُن میں شامل ہیں ب**ہ قول ک**رہم اُن اثروں اولغیرا لومسوس تحيى نهبين كرنے ايك فطى جواب سے مہرسب سے سب اسى شد بليوں اور ليسے تغبرات كوغوبي ووضاحت كيمسا كقد محسوس كريزيين بيبات ثبدايي كربهم بإوجوداحساس ان کا قرارا درا عزات ندکوس جب گرمی اورسردی کا دور دوران ہوتاہے توالس فت دولوعالتيس د تغيرات مرايب ميم ريس كرني بين ببن اگر كوئي شخص با وجود صدوات کے ان نظرات مرسمی سے انکار ہی کئے جائے تواس کو کن دلائل سے قائل کیا جاسک ہے کہا تھا

اورمهط أببالسبي مضبوط ولسيل اونفاطع محبت ميم كأس كوسي صورت مبريجي مناظره کے دلائل اور الات سے نوط اسی نہیں جاسکتا 4 احساس انركاطريفه حب بك ايك نباانزاونتي تبديلي كمي مي ريتي سيت بأ تمام مجوعهاس كو نامحسوس حالتون مين فبول ياردكر ناسب خود قبول كرسن والول كوأش ف کافی علم نہبس ہوتا کرہم کمیا کر ہے ہیں اور ہما سے خیالات کی باگ ڈورکن سے ہا تھول ہیں علی حاربی ہے وہ ایک فامونتی کے ساتھ کل نئی صورتوں کو قبول یار دکرتے ہیں کین جا البيس كركب بيور إبيع ال حب مواد يك جانته بين تواكس وقت أنهير معلوم بونا بيد كم ونبا كارْخ بدل كباب اگرهم جا بس كريك خند واضح اور كفيك طويريان بني نسد بميول اور جديد نغيرات سير لوگول كى طبائع اور دلول كوما يؤس كرديس نويدا كيم معزت ناك مسامحت أكركوني حديد يكوزمن طيكسي حديثي تفيوصنه والمرا وزقهم ببس بكب لخنت بهي ابينتي قوانبين اوزفواعه لوجاری کریے کاع م کرتے تو وہ ایک سخت مہلک غلطی کی بیروی کر بھی بہلے بہل اسی مک اورقوم کے روابوں اورخیالات کومناسب طور برخام کم رکھاجا تا ہے سکین رفتہ رفتہ ان کی طبيغنول بربراه لطائف الحيل نشي صورتول اورعد بدتره بيات كي خوبيول كونفش كما عاناس يهمان بك كه و مهى قومي اورا مل مك خود بخود بي كن نغيرات اورجه بيصور نول كيّا وُكْعِكْت کوطبیار مہوتے ہیں اُس وفت ان کومعلوم ہوتا ہے کہ اُنہوں نے بیسلخت ہی بیکا یا لمبط ک ہے یہیں نہیں یا اُن کی مللی ہے کہ کنت نہیں و نو کی تخریزی منان اجناس اوران بودول كوعرصددرازمين بيداور ظامركيا سعد ر ما نه کی نرقی با تنزل میمیشدا متباراً یا مجازاً به کها جانا سبه که زماندگی حالت ترقی با تنزل برہے در مین اگر در بافت کیا جائے کس جزیس ترقی و تنزل ہور ہے اور کس پر إن دو دو حالتوں كا اطلاق كه جاتا ہے تو ايب جراني اور تندينب سابيدا ہوگا كيد كه جس وا براس تزنى يا ننزل كااطلاق كيامانا بهوه درحقيقت ابك اعتبارى حالت بهايس

کوئی نزک نهیں کر طبعیات کی روسے حوز مانہ بارات دن ہے وہ صرور ایک حالت**ے**، مركبابهم اس كواس محبوعه عالم يسح كوئى حباطا فت خبال كرسكت بين وركبا حقيقتاس بب بہاطلاق کیا م*اسکتا ہے کہ وہ نر*ٹی اورتنزل کرر ہے ہے ہرگز نہیں جن مقاد ہر برزفدر<del>ت ہے</del> ان کو منفر کر رکھا ہے کا نہیں براک کی رفتارہے اگر آغاز دنیا کے دن اور رائٹ کواس رمانہ کی دن اوررات اوراس وفت كي جاندني اوزظلمت وردصوب اورسابكوان ايام كان كوا سيم تفالمبركب واصير زان مير كوني تعبى فرق نه بإيا جائبي گا كوغلم طبعى والول سن اس امر كو ناسن كرين كوسشن كى بدركة فتاب كى قوت اوركواكب مركسى قدركمز ورئ تى جاتى به مس کے ماعث وہ آخر کارایک بالورصلفدرہ جائیگا گراس حالت سے اس نزقی اور نزل كوكسبنسب ميع وزربحث مبياور جيشه عام طوريركها حانآ بيح كدزها مذنرتي كرراج جالور اس طلاق کوا جزاس غیر نفیرسی منسوب کرنے بین بین بیا کیک مبنی علمی سیط جزار نجر شنطی يسيكهبي تزفي اور تنزل سي كوائف كوشعلق نهبس كميا جاسكتنا كبيونكه وه احزالب عير شفيرسي صورت بسان دوما دول كنفمل نهبن بوسكنه بنسوب البيقبقي خودوسي يعين حماراً أيب دوسري دان كومنسوب البير بنايا . وسي خود ورخقي فن ننزل بانز في ك سیب کا جامل ہے دوسراکون ایساا ورکون انسبی ڈاٹ ہے جس براطلاتی ہوسکے اگر زما مذکوئی اور دان یاکوئی دوسراد عود سبے نواس کا وجود سوا ا بیت نابت نوکر کے وكمماناجا بشيئه العن جان ورعم بجرا دست وصل ول طالب يارويا رور ول چول کر این وروی شکل ورمال ورداست وردور مان مخبيم وطنسم وشاه ووركوني در وصد فنم تحب روساحل جانال څوديم جان د عالم ولدار غوديم ومونش دل

۔ اس وقت کیا ہی تعجب اور حبرانگی مہونی ہے جب زور سے کہا جاناہے کہ حضرت زمانہ تزنی یا تنزل کرر با ہے زمانہ کی بیال ٹیڑھی یا سیڈی ہے ان صاحبوں سے بیسوال ہو نا<del>جاہ</del> کہ بیخطاب اور بیاشار کس وات شریعین کی طرف ہے اُس کامسکن ہی زمبن کے او<del>ر پر ہ</del>ے يالدرب ياج أسان براخراس كانشان نوضروركوئي شكوئي موناجا ميئة نشان فبين سنفت خطاب کرنے والوں بربڑی بنشکل پڑیا گئی اُن کی نظروں میں کوئی بڑی اور کوئی دیوی ٹاکزیگی بهر تابت بهو گاكرزمانه كوئى خير فوات نهبين ملكه مهم خود مهى زما نديبني اس مجبوعه عالم محاجزا ہیں اس وفت ہم ایک دومرے کے سامنے ادب سے جبکینگے وہ ہمیں زما نہ کہنگا اور بهم أسيفتر في يا تنزل كبينك وروه بهبران نامول سي بكاريكا يحربهب بقين أجائيكا کہم خودسی ترقی اوز نزل کے مواد میں کوئی دوسری فات نہیں ہے 4 جب اس مجموعهٔ عالم کے اجزامے کنٹر میں ترقی ہوتی ہے تو اس وقت کها جاتا ہے کہ زمانہ نرقی کرر الجہ ہے اور جب اس سے اجزا ہے کنبرہ میں ننزل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہیکے تنزل يب غرض جو كجه ب اسى مجموعه عالم كى روشول سے اقتناس كى جاتا ہے ورند اس کے سواے اور کوئی وات اور وجود نہیں کہ جسے اس ترقی اور تنزل کے بار کا حامل . فرار دبا جا سے اور اجزا کے جموعہ ہیں سے ایک حضرت انسان کی فات ہے وہ وارت ہے كرس نے ترقی اور تنزل كالفاظ كابيره أعطايا بصاوراسي دات سے ترقی اور ننزل كی بنيادين قائم هوئى ببن اگراس ذات والاصفات كودرميان مين سي حرمت فلط كي طرح بابرنكال دوتونه بيزمانه رسبيًا اورنه بيترتى اورنسزل كيفيالات 4 من و عاميم و جان وجانانه دل و دلدار و شمع و برطانه مهرو ما بهيم وعاشق موشوق شاه ورستور و کنج و براند تغرقی یا تغزل کی تصا وبرا ور مفتر میں کوترتی یا ننزل زمانه کها ما تا ہے۔ اور س کی نشری ہم نے اور کردی ہے اس کی تصا ویراورمنا فذا بک اورمحدور نہیں ہیں

جس طرح ایک در یا سے بیسیوں حینے اور دلانے تکال کر مک اوراراصنیات کی آبیاشی اور سرسبرى كى جاتى بيد إسى طرح برا أب مجموعة عالم بين سع بيسيون بهى مختلف شاخين فائم مروم و کرمنتات تناشے دکھار ہی ہیں کوئی کسی رنگ میں اور کوئی کسی میں کیجد مقدور اور حنبیت رکھننی ہے اورکوئی کچھسی کا کوئی منفذہے اورسی کا کوئی **۔ کوئی** کسی راہ سے ٹی ہے ا در کوئی کسی سے کسی کاکوئی وقت ہے اورکسی کا کوئی اِس عقدے کے انکشاف اور ومناحت کے لئے ہم کوضرور میے کہ تا دیخی اور وا نعاتی مضمون کوالط بیط کر دیکھیں اور غوركربس كانساني نسأون كااس ذفت كمه كبياحال اوركبيا وهننگ رناسيم أكرسم غوركي بنكا همول سيحان تغيرات اورواتعات كو تكيينكة توبهيس كالشمس ظا مرربوعا ميمكاكرونياكي تغومول اورملكول كى حالتنيس مهينته كيسال نهيس رہبى بيس اگرا كيب قوم اور ايك مك، كۆرقى رہی ہے تواس کے منا با بیں دوسرا مک یا دوسری توم سرسبراورشا واب نہیں ہے بهمرايك بساونن يادّورآيا ہے كەوە قوم ترفى يا فتە تىزل كے فشببول ميں جاگز بن بُوكر فراز سيے عُبرا ہوگئي ہے اور دونسلير نشيب ميں تقيس ليجا بك بلندى ميں مرفراز اور ملبند يروازم ونبي اگرامل مهنودي تاريخ كود كميمو كي نوأن كي نرفيات اور مبند پروازيول برگونر جرانی ہوگی گراب جرن کی نگا ہوں سے اُن کے تنزل اورا دبار کو بھی دیجھتے ما ڈجیں توم سے ساری ونیابی قریبًا باؤل بھیبلائے مقداب سی نعداد ساری ونیا میں چالبس لاكه مبحس كى حكومتين جاردانگ يرتفيس اب أن كوسر عصباي اوريت ك والسط أبسي زمين برجس كووكسي ففت ابني بي مكتبت فيال كرتے تخفے بالشن بحفرين نهير لمتى بس ذلت اور مس خوارى سے ان كواس دفت رشين حدود سے نكال ديا جانا سے ورجس ہیرونی سے وہاں اُن کے ساتھ سلوک ہوتے ہیں اُس سے کیا کوئی بی خیال کرسکتا ہے کوئنیااور قومیں ایک حالت بررہی ہیں پاکہھی آیندہ رہینگی اس کے مقابلے بن عیسائی قرموں کو دیکیصور وہ کیا تھے اور کیا ہوگئے بعینان قوموں کا

كاحال وبسابى كفاجيبير بيودكااب ميان كوكبى زمبن كرفير طيد برآرام اورآسائش د کھی مگراب خُدائے اُن کے ون بھیبر کے وراُن کے خیالات وفیاسات میں روشنی ہنو دار مہوئی اور وہ اس روشنی میں گویا ساری گونیا کے مالک بن گئے اپ جو ڈنیا اور جاردا كم مرك كاطوطى بول را با ورول كوكها ل نصيب - سي م هذا فضل الله يقيد مزیشاء یه دبور بین جوجنگلول میں وحشیول کی طرح رستے اور سبرکرنے کتے جن کورزوید كابهوسننس تخفاا ورنجبهم كي خبرطني منعقل ركھنتے تنے وہ اب ساري دنيا مرعنسان فلافم خردمندو نامور مجته مهينها ببالباني بكرمنوا دبإجا ناسب كدوه ساري محرنبا اورساري نسلوں سے بزنراور فاکن المرانب ہیں ۔ بینانی اور بہندولوگوں کی دانانی اور فلاسفرنشی ا *ور بزرگی کس دل کی شختی اورکس فلب کی بوج بزشفش اورکننده نهبی*ر ای<u>سنے ایسنے</u> وفتو<sup>ل</sup> اورز مامذ رمیسان توموں اوران نسلوں کو جینر فی ا ورع وج حاصل تھفا وہی اب کک یا دگارسیے اور و نیا کے کوجی اور گلیوں میں اس کے آنارا ورعلامات کوعزت کے سکتا سليمكيا جا ناسب*ي لبكن اب يحبى وم بي نسليس اوروم* بي فوم*يس بيس جوا بني ا<u>علا</u>نساول او* بزرگون کی بادگارون کی نصور بس اور دارس فوٹو کو دیجھ دیجھ کر روتی اور داوبلاکرتی ہیں مسلمانوں کی قوم مس کا مرشیہ صالی سے تجرور دالقا ظا ور دل شکن سوز ہیں بڑھا ہے جبنه بهی دانون میں بڑھی اور پھیلی بچھولی اور جبند ہی دنوں میں بعد اس کے گل بوسٹے اورابود مابسے سوخنہ ہوئے اورم جھائے کداب اس کے نام لبواول بلاسے والی آ هول اور آ وازوں میں جرنناک واویلاکر سیے بیں کیاکسی کو بیجنی یقنین تنفاکہ سلمانی تصويرسے برجوبن رخصت بهوجائرگاا وروہ تصویر بالکل فیصافیح کا فیصا نے ہی باتی رېږي په

ا ورون کوکی خودسلمانون کومهی به بقین اور به خیال نه تھا به نو دو چار نوموں اور دوجا رفر قول کا ہی حال اورکیفیدن ہے اگر تا دیمنی وا تعات کوئٹرے ولبط سے دیمجھا جا ٹیرگا

واس سے مبزاروں میں اس فسم کے تغیرات اور شبدلات کا شراغ ملیگا 4٠ اباس رام كهاني سننف كي ببدناظ بن كابيسوال مومًا كه بينقاد ريا ورمينت هنا كيون بين اوركبون ابك قوم اور أبك ملك نزقى كرتے كرتے بجرا دبارا ور دلت كى محبنور ببن كرجانا ہے اوركبول حماع افوليس مجدا كا ندمنفا دبرا ورمنا فذھے ترقی يا ننزل ياتي بن بينونا ريخي صفحات سي شبوت من بيكرتما م فومول اورتمام ملكول يف كتجهي ايك وفت مِنْ فَي با منزل سے حصتہ نہیں رہا ہرایک کی ترقی اور ننزل کا وفعت صُدِا صُلا ہی را مسلط اور عجلا تتبالنفا وريسية سي حصد ليتى رسي بين سبكن بيرماز منهبس كصلتا كدانس اختلات وتيضافه كاياعث اوتفيقي موصب كياميد اختلات او فات ترقی اورتنزل کا بانعث -اصول کے طور پرہم اس امرکو 'نومان لینگے کہ اس مُونیا مِیں حیں فدیر اختلات مدارج تر فی اورنزل کے بائے جانے میں ان کے پواعث اُسی فرن اور اُسی اعلے مرشی کے بدفدرت میں ہیں جس کو صُدا سے اُفر سالنند مِرشور مَرِبْ كتبان \_ بيا بك - قا دُرطنق \_ فعال لّنا بريدكها عا ٓا \_ جد \_ اگرہم بياں اس جُهير مج اور السن نازك يحبار المراس ويجيب بن نوم كوبهت سي ألجصنون مين تجينسنا مروكا اور ابك ایسے کو ہے میں عان بڑیگا جمال کے سم ورواج کچھ اور ہی ہیں 4 ہم نہبیں جاسبتے ہیں کدان بچھری را بہوں اور کجے منزلوں سے اینے نا ظرین آنکمین کومتهشناگربس گوسم جا ننته بین کرمهی تجهری را بین اور دور دراز منزلبس نسان کی الی طهانبت اورخفیقی موشی کا ماعت بهیں سکین چونکه بهبهاری راگنی کسی ا ورسمان اور مزال میں جاتی ہے اس واسطے ہم کولازم اور فرص ہے کہ اسی سُنز نال اور سما*ں کو شیاہیے جاہی* اگراس کو نِنجھالىبااھ رىب<sup>ېمىر</sup> تال بې<sup>ر</sup>ى اُنترى نواس سال اوروفٹ كونچى دېجېەلىن<sup>ىگ</sup>ە <del>«</del> النساني حباعتنون مين حب بهجي نرقي يا ننزل كي روحبين بجينكتي مين اور بيروجين ا دربه کفنا تحبین نموج اور زورمین آنی بین توانس دفت سب سیطول انسانوں کے خیالا

اورطرز عمل مین ق اورانقلاب، تاہے اسی انقلاب کا نام زمانہ کا انقلاب ہے " ینزل اُس وفت ظهور نيربهز البيح بكراوكول كيضيالات مين ننزل اوزطلمت جهاجاتي بياوانسان غور بخودا بیننهٔ ایشول اوراینی کرنوتوں سے انعام آلهی اور الطاعت ربانی کی ہنچدری کرتا<sup>ہ</sup> اورجرا بهي سهولت اورشو دمندي كي مبوتي بي أن كونمُ واورنفرت كيسا ففر مجيورا به ابک نرسب کی کتاب میں آباہے گرفدا وندکریم اُس دفت مک انسانوں سے اپنے انعام واكرام كوواليس نهبي ليتناجب ك وه خود مى ان كووالبس نهبي كريك اس سيمراد ببرمبے کہ جب کسانسانی جاعنیں خود رہی اپنی بنیدری ادر نحزیب نہایں کرمیں اور غودمى فسو دمندا ورنبك رامهول سے دورمنبس شمتین نب مک قدرت بھی اُن كى مخالفت نهبس كرتى ہے مكانشيبه اور مادرمهر بان كے طور مربا بينے فيوس اور اكرام كوشمروم اورلا برواؤں سے بہزاری وابس ستی ہے اورائس وفنت کک اُک اکرام اوراخرامات سورابس نهبس دینی کرجب کاک کفران عمت سے مرتکبول کی حالت تبدیل نهبی تی باوه اس كى طرت رجيع نهبس لات نفروا ورسكتنى كى حالت مي مجر مكررا نهبس اكرام اورا خرامات كو دايس دينا ايب ورصورت مصاورا بندائي صورتون فيضان كهاجا ا کیا ورجالت گوخد! وندی بارگا ہ میں سے یو تھی نیصنان اونصل ہوسکتا ہے گھ فدرت کے اصول کچھالیسی ہی روشوں مرِ قائم ہو بیکے ہیں کا مردوا و کفران فعمت کی س مبن سزاا ورنا دبب كاسبتن صرور دباجا تاسبے اوراگراس قدرتا دبب اوز سنبيكھي شہونو عبرينا وزننبيكسي كونهبس مهوتى اور بيمرنر في كي فدرا وزننزل كا خوف كوئي مؤنر ينصنتان مروگا حالا کد دنیا وی انتظامات کے واسطے نا دسیا وزنبیکا وجود صروری اورلازی ایسی عبرت عام اوزمنب کے واسطے کچھ دنون تنمرو فر قول ورلام پروا قومول کوسبن دیا جاتا حس كانتيجير ببرزا ہے كان كوابك خاص ونت بر جاكر مروسس آناہے اور وہ معلوم كرينة ببب كهبها رى غفلتول ور مرموشيوں كا بهن ننبجه مبونا جا ہيئے تھا اورانه بس

اس روی عالمت میں دیجھ اورش کر دومری قویس اور مہسا بینسلیس تجیس اور باہوین مهوجانی ہیںا وراُن پاکیزہ اور راست را ہوں کولینی ہیں جو راستی کی منزلِ کوجاتی ہیں اگر كوئى قوم اوركوئى نسل ايسخ أب كونه بنكاط تى اورابنى سبهى بانول برخام رمهنى توفدت ا بینے فیصٰان کو ندائن سے میندکر تی ا ور ندائن کے ساتھ شخل پَر ننتی یہ ہماری ہی تیبیو<sup>ں</sup> ا وركر تو تول كاثمره اور كجبل مب كرم اس حالت كو پنجيج بين ـ سيج بين انهاست مراست ا جب ایب توم ولت میں گرنی ہے تو قدرت اس فیصان الهی کے منقد سن کے کودوسر تنوم اوردوسری کے سرورزیب دہتی ہے اوراس کی بڑانی نخز شوں اور گنامہوں کو ا كرك بجوائس عروج اورعزت كالوبلوم يخشى ب أس وفت اس قوم اورأن نسا كے دمان اور خبالات مشت منداور باكبره صورتوں ميں سنتو ونا باكر ونب وما فيها بررا مهر ننے ہیں جب دوسری قونوں اور دوسری نساوں کی اُک اعجوبۂ روز گا رہر نگا ہیں میں تو آنہیں اینا زمانہ یا دا آگر سحنت عزلاتا اور مشیر نندہ کرتا ہے جب ک<sup>ان</sup> تی با . تومول اورنسلو*ن کی ع*فلیس درست اور صبح رمنهی پیس وه **برابر**اسی اعتدال کی حاله برفائم رمنتی ہیں اور اس حالت میں قدرت کو بھی ائن سے کوئی برخاس نہیں و بجرا كيسابسا زمانية نابيح كدائن كي عقلبس اورشعور بركشنة مهوكر خودي اورناانصافي أ لمبیندین کے دائرے میں آکرخود رَوِبال کرنے نگتے ہیں اس و قنت علم قدر مناخرہ مجھنا ہے کہ جہنم نمائی اور تنبیب کے واسطے کافی تا دیب کرے کہ تم کیا تھے اور کیا ہوگا اب كبابننا جابت اواگروه مجل كئة توبهترورنه فدرتي كورا اكرام واخرام كرين أطرأالا كردوسري ونبابس جافوالتاب حبب بإدباراتا باست نووه قوم تفيئ منزقبول اور کمالات کوجواب دے کراینے طالع کوا دیا را در دلت کے نئوس ٹرج میں نے جانی ہے بيك تودوسرول كويدنام كرك ايت أب كوباك وصاح ظام كرنى بع مرا خريراس خود بهی ابیسے کرتعوں اور ابنی کرتونوں کا حال کھل مانا سیما ورمعلوم کرلیتی سے کہ اوروں کا کیاتصوراور فدرت کاکیافتورہ درخقیفت از ماست کر ماست + اگر چندرت کے دروازے سے مرجع اور شام کو بہد لحبیب آوازادر سوتوں کو مجانے دالی شیک صدا آتی ہے ۔

بازا بازا برانجیهستی بازا این درگه ادرگه نومیدی نیست

گراکٹر تو بیں مذنوا سے نیستے گریے ہیں اور ناگس پرخیال کرتی ہیں وہ اپنی ہی اندھا دُھند
آوستی میں روتے اور بہتے گریے جانے ہیں یہ ہم لوگول کی ہی لا پروائی اور حانت کا
انٹر ہے اس میں قدرت کو بدنام ہنیں کیا جاسکتا فدرت سے اپنے فیصنان ہیں سے ایک
وفو کھنگ کر مصد و یا اور ہم کوگول کو بلندی برجا بہنچا یا اور ہم سے برسننیوں ہم انگر فیصنان
کی کوئی قدر ذرکی کی ہمیں جوشال اور صنے سے واسطے دی گئی تھی اس کوہم سے بجائے
اس کے کر خودا و کر ھیں بین تو فی سے گئے پراکٹر صادیا اس قسم کی وحشت اور بہتی

رما الم سيموا فقت بيايك منهور تول ہے - ع زمانه باتونساز د توباز ما ندبساز

گرایس قول میں بھی زماندسے کوئی جواطاقت ماد نہیں ہے صوف وہی جموعہ عالم الد ہے اصل طلب موافقت زمانہ کا بہت کو اگر مجبوعہ عالم یا اس مجموعہ عالم کے اخرائے کئیرہ کے اغرام الدی کا دخیرہ محبوالات کا دخیرہ محبولات کا دخیرہ محبولات کا دخیرہ محبولات کا دخیرہ کا کہ موافقت صفروری ہے اگر وہ مجبولات موافقت مذرک تو تو مہا ہیں کہ حابیت میں آجا نا مناسب ہے کبونکہ اگر طرف شور موافقت در دکت ہی اطحانا ہیں گا میں موجود کو کا رندامت اور ذکت ہی اطحانا ہیں گا میں کہ موجود کو کا رندامت اور ذکت ہی اطحانا ہیں گا کے کو کو کو کو کو کو کا رندامت اور دات ہی اطحانا ہیں گا کے موجود کو کا رندامت اور دات ہی اطحانا ہیں گا کے دو کو کا کہ دو موجود اور مان لیا گیا ہوجو کو گا کہ دو علی ہو۔ سیکہ دی یا نارمیں جانتا او توجید یہ تا ہے جو موجود اور مان لیا گیا ہوجو کو گ

وردا مج الوفت بسكون كوجبيون مين سلت بحرنے بين ده ايب نابسديده الوراكررس بس اورا پنے آپ کوخود ہی گھا<u>ٹے ہیں ڈاستے ہیں گ</u>ونیا میں صورتوں اولفٹ نن ڈگار اس قدر بیشنش او زفد زندیس موتی عن قدر لوگ ناین کو ایو بھتے ہیں جولوگ ایسنے وذنته كيموجوده دبلنول كوحن مراور توميس اور دبيجر مسليم من سيم سائقه طبنني بمبل بسند نهبس کرنے وہ زماند کی موانفنت سے دورا ورمجبور میں وہ ایک ایسی راہ جاتے ہیں چرا ور در سے دوراور دوسروں سے عیرہے وہ رہنتے تواٹگریزوں کی حکومت میں میں اور دیا بنتے ہیں کرسکندراعظم یا فعیاغلوس کے قوانین سے اینے منا زعات کا قبیصلہ سراً بیں کہااُن کی بینح اُسِنْ کھی بوری ہوسکتی ہے اور کیااُن کوسٹورو فریاد کرنے سے کوئی دا د**مل سکتی بیرے وہ لڑیں جینی**س اور شور کر ہیں انہبیں کوئی نہ بوچھ بیگا ادر مذ**کو**نی داد دنگالندن میں ماکشمیری بایشتولولی بولی جاسے اور وہاں کے لوگوں سے ناگری میں عط دکتا بنن کی جاہے باعرب کے دوگوں سے بجائے عزبی کے عام طور برا ٹیگریزی الفائل بس گفتگو کی جائے تو کیا مناطب اور تنگلم کو کھیر حاصل موگا - ہم نہیں جانتے کا جے ور نوان دونوطرفوں کوسوا سر کھسیائی کے اور کھیے لطھت بامطلب حاصل مبواگران الفاظ سسے مخاطبين اور تشكلب كوكوئي شودمندط يقته الحقرلك سكتاب توعام جين كي نفرنس هی منرور بهی کوئی سودا در فائده مل رمننا مهو گاا در اگران طریفول سے مجد مصول نه بیس ہوتا نوعام حابن کی مخالفت سے بھی سواروسیا ہی سکے اور کیا مننا ہے عام حاب<sup>و</sup> ہی ہے حس كودوسر الفاظ مين زمان يكى جال كهاجا تاسيخفل اوردورا نديشي سيماس عام طبن کی نلامش اوجیننجو کرواوراس کی موافقت سے دہ کرننیج اور وہ مارح حاصل كروهإورون يفسيخ ببن خداية وورا نديثى اورخزم انسان كوصرف إس والسط عطاكي سے كان كے ذريعے سفيكى مرى سود مندى اور نقصان ميں تميز اور فرق كيا ما ہے جارگ ان کمالات اور خواص سے برکام نہیں لیتےوہ جار بالوں کے اصول

زندگی پر جیلتے ہیں بیاعترانس کیا جانا ہے کہ ہم دوسروں کے جین کوکہ پیجے درسن اور بہجے بمحصين بياعز اص آسي وفت كك طبيعة ول مين نلجان بيش كرتا بين سبرية كالنسان المولين كودوسرى أنحصول اورصرور شكي اصول سيمبلاكسي فصد كبيخورسي ندويجي الرغورك توبهت طبد فائزالرام بوسكتنا معاجيتي اور نبك بأيم جي بُرى اور بهقاى معلوم بهوتي ور ا بین جب آن کوشری نگا بون سے دیم صاحبان ہے۔ توت خیال انسان کی فوت ممیز و بر الرائع من عمد کی اور زور سے مونز ہے اور جب اس کے ساتھ وہم کی نوننہ مشارکت کرتی ہے من وي دلال آورو بل شريك من ع اور دل اُنہیں اُمور پڑے رکڑتا ہے جوتر دیدی ہوتے میں تمیز فِی دباطل سے واسطے بوط فیس می وباطل کی مجھوڑی عامیں تب کہیں عارصورت میں کا تا منا اور نظارہ او طرفیس میں وباطل کی مجھوڑی عامیں تب کہیں عارصورت میں کا تا منا اور نظارہ اب بوتا ہے اگرا ندصول کی طرح طرفداری کا عصا فائخہ میں ہی رکھ کو طولا عائے تو اخلولی این فن کی کوئی امیدنهیں موسمتنی ہے کہتے ہیں احل النظر ہمیشہ ایک حانب کو دیکی شا بی عال اس خص یا آسر محقق کا بیم جرگھر سے ہی تعصف یا طرنداری کی عینا کے لیکر میں نا ا المام المالية المالية المسلط المالية المسلط المس ب بهاوی بوکری کا تا شاندکرے 4 دامن ژفوری څودک ما آیکند ورندکنشدیم خط برسرنگ و his fract. ابينة مب كوانسان مجعه نااورا بي عزنت آب كرنا اوران عم

ا نسانی شرانت اورع : ت اورا خرام <sup>ن</sup>ابت اور دو بالا مواور جن سے دبن و دنبا و وا**ز**یں عرت اوربرخرد ئی ہو کمبرا ورخودی نہیں ہے کیونکہ انسان کو خداے لایزال نے دیگر گل مخلوفات برننرون وفضيلت غبثى جيا أكانسان أسنعمت كى قدر مذكريت نوبيراس كى ناشکری سے خودی مطاینے کے بطراق اور اصول بنہیں ہیں کہ شرف انسانیت كمال أوسيت بى كوداغ لكايا جاوى تودى كامشانا دل اور قدرتى اخلان سے والبتنه اور تعلن ہے جو لوگ دُسیا ور کار ہائے دُنیا کوجاب سے کرالگ رہ کرخودی مثانے ہ نصلی ایک غلط راه کی بیروی کریسے ہیں وہ اچھاا ورموزول طریقی تہبیر کریسکان اسلام وه توایک کناره گزینی بنے آ برستهانا بي بوگا اس مي كوئي بهادري اورجرأت بنه ہبیں نہبیں خودی *س طرح سے متنی ہے کہ د*نیا ہی میں رہ کراس کے جائز کا لرکراکر دل سنے بحترا و ربرائی کومٹا یا جائے مک اور فوم اورانسانی جاعنوں کی خنز کی جاہے دنیا کے خاندان اورا پہنے ابنا سے عنس کی بہبو داور بہنٹری میں معا اپینے آپ کوسب قوم اور حب ماک اور کل منی آ دم کا خدمتنگزار فرار د کیجر کوئی فائم کام کیا جاسے نہ ہرکرائینی مفید فوتوں کو مار کرخودی ماری جائے نے وی اس و رتی ہے۔بابنی ذان کوکل کا خادم سمجھے اورمخلوق ٹیراکے فائدوں اور بھلاتی ّ ملاکسی فاص خیال کے سعی اور کوسٹ میں کرے۔ جو کوگ اس اصول سین خودی کو ہا ہے ا وراس برِغالب،ٓنے ہیں واقعی دہ ایک بڑی بہا دری ا ورشٰجاعت کا کا رنما ہاک انسانی جاعتوں کوشکوراورمر ہوں بنانے ہیں وہ اس طرح سے ابنی خودی کوتیا أ بين اور فداأن كنام كويمشتك فائم ركفتا معد

#### مساوات

غرفة بحربيكران مائج كاه موجيم وكاه وريائيم ونبامين دونسم كے واقعات ہيں ۔ ايب وه بن كوبلى ظامنتها رات مے مانا جاتا ہے اور ایک و ، جنہ ہیں عقیقت کے اعتبار پرنسلیم کرنے ہیں اِن دونو میں فرق ہے۔ اس فرق کے انکشاف کے واسطے اعتبارات اور خفائق کا فرق ہی معادم کرلینا کافی ہرگآ ا عنبارات وه ہیں جوصر درباب اورا ورعوار ص لمحقد کی جت سے ایک مقبقت مجے علاوه يامزيتسابيم كے اوميمول بنائے جانے ہیں اوران كا وجودزیا وہ ترضرورتوں اور انتظامی حالات وابستیزات سفانی مالتیس ان سے کوئی فرق بنیس آتا مرتام کیا عباسكية بهدكروه التبارات ضرورتا ايك حقيقت محداموا مقريك وانع بب اورهي أكم حقائق في بن بحث كى جلائة والن اعتبادات كوالك اور شراركه اجاتا يعدد خفائق بإحقبقت وهسبيع بلاكسى اعتبارا ورغروصه صورت كيهوا ورسبكي كوئى اصل اورجره ہوا وراگرائس سے عوار صان اورکو الّعث المنفذکو الگ كم يا جائے تو عين ففالص اسى كا وجود بافى رسب مذنواس بي كوفى اعتباري حالت بهو اوريد كوفى فرسنی وانعیس بنع برنیج اور قدرت سے طفت کی ہے اس بران کا بائس کا مار مود ايك حكيم سد دريا فت كبياكم التفاكر وشياكس كوكنت بير ليني إس ونبياكي صاوز وبي كيا يفكيم حاذق اوردورا ندلبن سنة حواب مين كهاكه ُونيا صرب اعتبارات اورمفروها كانام الميد الوكول لن جند صورتين اورمالتين اعتبار كرركمي مبن ان كانام وسباب ورند دراصل اصول ایک ہی ہے ۔ بغول اس نامور کیم زاج کے اسمیں کوئی شدوشک نهبين كدُّ دنيا چند ففر وصنه صور تول اوراعنها رات كانام مي ساگران عنها رات كودور كرديا جائے نوباقی صرف ایک مبی دات رہتی ہے جس کا گل ظہورا ونفش ہے بیا عزاض کیا جائ ہے کہ انتظام موجودہ سے پا ہاجا تاہے کہ خود نیجرے ہی مراتب اور ملاج کو قائم کے اُن اعتبارات اور مفروصات کی نمبیا وقائم کی ہے۔ آگر نیچر کی طرف سے یہ اعتبارات نہو توادر کون بیداکر سکتا تھا 4

به درست او صبح ب کونجرین بی مختلف ماج اور مراتب کوتبایا اور ای موجوده
اختلافات کی نبیا در کهی ب اس سے کون انکارا دراعترائ کرسکتا ہے گران توجید
اورات لال سے بنی نوسم پھی نہیں آتا کا اُن مفروسنا سا دراعتبارات کا حقائق میں یا
کوهیا میں دجود نہیں ہے یا و نبیا والول سے خود ہی اُن کی نبیا و نہیں کھی ۔ فدرت سے
جن امور میں اِس و شیا اور و نبیا والول کو مختلف الحالت والمینیشت رکھا ہے وہ ہی گیا
ایک فدرتی اعتبارات ہیں ۔ اُن اعتبارات کا دجود ہی انتظام کونیوی کے ناطر کیا گیا
با وجود اِس کے کوفدرت یا نیچ سے اُن اعتبار کو نبیا است کو قائم رکھ کرا بک دجود خشا سے مگر
ہرائی۔ حقیقت اور ہرا بیا نامند بارکو نبیا اور کا گرف بناولوں اور اختیا ناف کی ہی دھا ہیں دہ اِن ہی دھا ہی حقائق ہی دی ہیں دہ دہ دی ہیں اسان میں کوئی کمزوری یا ذرق نہیں آسکت ہ

کونیا ہیں اعتبارات جند اور معدود نہیں ہیں بکدائن کاکوئی شما یا ورا حصافی ہیں گرخفائق جند ہی ہیں اُنہیں میں بیند سے جند ہی ہیں خار فن اور غروض ہیں جب کمرخفائق جند ہی ہیں اُنہیں جند سے جند ہی ہزار صورتیں مخاون اور غروض ہیں جب کم مجھی ہیں کہ اس کا مطلب بہنہیں ہوا اور اِقلمونی ہے تو اُس کا مطلب بہنہیں ہوا اور اِقلمونی ہے بلکہ بیکدا عقبا ران کے لی ظرمی ختلف اور قبلموں ہے ور دخفائق میں وحدت یا مسا وات ہی ہے ۔ ایک کمیشن یا کیواری میں اگر جی ختالف درجوں کے سرواراور سباہی یا افسر ہوتے ہیں گر با رجوداس سے بھر بھی

وه ابب ہی فلم کے نابع ہونے ہیں اور اُنہیں اُنہی فوجی سال ایا قطار ہیں گنا جانا ہے اُس سے مجھ میں آنا ہے اُفریح کی اندرونی نفریق باجھانٹ فرضی اورا عنباری ہے تیب عضو کوکسی کام اور منرورت کے مناسب خیال کیا گیا ہے اُس بچاس کومنقر کیا گیا ہے۔ ورندور صل اُن کا بھرتی کرنے والاا بک ہی فلم ہے اور بلیٹن کے سب ارکان فوجی کہ کانے کائن رکھنے ہیں ہ

غيرآل بك دايج نوانم نه در دو عالم جرنيجے دانيم نه جس طرے ایب قوم کی حالت مختلف تھی ہے اوٹر خدیجی اِسی طرح برسا ری دنیا کا حالی ہے اگر سرسری نگا ہوں سے اس بازارا و عجوبہ کونیا کاتما شاکر دیگے توزی رنگ اوالفاع وانسام سے تا شفظ آئینگے اوراگر حقیقت کے خبال اور لحاظ سے آنکصبی کھول کرد کھید توبنيه لكبيكا كدكرتي اختلامث اوزنفرين نهبس ان اختيارات اوميفروضات كي ديواراً متن و خام اور انتیک مندنظر آهیگی جبکی ذررت او نیچرکے مساوی برنا ڈا ورطریق عمل بیگا ہ کیجا و حبب نیجر کے عمل دائمی برنظ کرنے ہیں تو بدسا راطلسے کھنل جا نامیے کھل کیا جکنا چروہ کی اصلبت نكل آتى ب اس وقت حضرت انسان كويته لكنا به كدور فنيفت بإن كيداور ېى ئى يۇڭىعېپا درىيرىن كى نىگا بيول سے بعيدا زفي<sub>ا</sub>س كلىسىموں كو دىكىيماكرنے بې*ن گر* افسوس بي كرانهيس اس دانى اونيفسى طلسم كى باست كوئى خيال اوركوئى ولجيبين نهبس بسب اگرجیجیس وفنت بطلسم لوشناہے اس وقت اُنہیں دوسری اُنکھوں سیمعلوم مہرجانا موكاكونباك غنبارات أورمفروضات كمجها وربيس اورنق بفشنالا وبجهرا ورسيم مكر أئس وقت كى بصارت سعے دھن دلاہن دور موناكس كام اوركس مصرون كا۔ بات اوتر بنتى كم حب انہیں آلکھوں سے مقبقت کا ناشا اور نظارا کرنے اور اس تماشا بانظارا کے بعد كيسوئى اوريجهتن كاعلى يحرك وكما بإجاثاس ونت جبكه محامله ووسرك التفول بير جلاعا السيداورد كيجين والى تصعير بالكل ادري حيثم فاندم بر كروش كرتي بيراس

نظاره کیاکی فائده سے۔ دناں کا تا شااور فظار ایجھ اور سے اور بہال سے وہ تا نتا افظارہ کیے اور بہال سے وہ تا نتا افظارہ کیے اور بہال ہوئے والی انظارہ کرنے جانا بجھ اور بنی لطعت رکھتا ہے آگر بہال بر ہی انہیں فنا ہوسے والی انہوں سے وہ نظارا کیا جاتا تو اس فدر عبگڑے اور خودی جوانسان کے قالب میں منتفق ہو کہ تو نیا با باتا جم کر بیا بیانا کی ہے کہ کا نشان اور افر بھی نہ بایا جاتا بجم کر بیا بیانا کہ اور سب افراد وا حدالا غراض اور بام وصرت ہے سرشارد کھائی و بینے بہ جم بر بیت اس کا ہی اِس کو نیا اور جرت نام کو بھی باتی عدر سبتی انسانیت کے جمعنی اور فہرم ہیں اُس کا ہی اِس کو نیا کی جاروایا ری اور جاروا گائی میں عمارہ قامی کی جاروایا ری اور باروا روا گائی ہی اِس کو نیا کہ جاروایا ری اور باروایا ری اور باروایا ریا ہی ایس کا ہی اِس کو نیا کی جاروایا ری اور باروایا ریا ہی ایس کا ہی اِس کو نیا کہ جاروایا ریا وادیا ریا ہائی کا بیا ا

گرفات کند ظهور کسیار منابد و نه اغیار نه جام بماند نه با ده شرست بماند و نه هوشیار چول معنی تن عجاب بهست کطفیکن وان عجاب بهردار از نشش خیال نیم مگذار تا چند کنیم کار به یکار

اس دفت اس دفت اس دنیا ورانسانی جاعتول میں جانواع وا قسام کے فدا واور و نیستنے دخیل ہورہ بہیں اور اس کو ابنراور خراب کررہ بے ہیں اس کا اصل موجب دہمی نظلت سے جرانسانی موابول میں اُن اعتبارات سے ببدا کر رکھی ہے اگرانسانی آئے کھوں سے اِس فقالت کی جی اُئر واجب آؤ اُس کو ایک دو میں ہی ماری حقیقتیں اور کیفیت ہیں معلوم آؤر گئت مورکر ابنانظا رااور تانشا و کھا دو ہیں ۔ اِس وقت مساوم ہو کہ جن کو وہ بریگا زاور ابنا نے بیالی مورکر ابنانظا رااور تانشا و کھا دو ہیں ۔ اِس وقت مساوم ہو کہ جن کو وہ بریگا زاور ابنا نے بیالی مورکر ابنانظا رااور تانشا و کھا دو ہیں ۔ اِس وقت مساوم ہو کہ جن کو وہ بریگا زاور ابنانے بیالی وہ وہ ہیں اُوگوں سے فار فراور کر اُن کرتا ہے کہ مورک اور بیالی کے مستوں ہو ہیت نہیں کرتا ہے ایسے ہی بی مورکا اور نہیں اور نہیں بیادہ وہ ہیں ہوا بیت نہیں کرتا ہے ہا ہے ہی بی جورکا وہ میں اسی یک موتی اور نہیں جا ہے ہی مورک کی طون

ر مہنائی کرتا ہے ہیں کا سبن ہیں بروبیدائی سے ہی نیچر ہے را بیدراً ہم سے باور انتہاں کا دریا ہے۔ دریا فت کیا جائے کہ قدرے ہیں کیا رہنائی کرتی ہے توہم بدا شعار پڑھینے کہ ا

اببات

ائیم که ذاکریم و ندکور ائیم که ناظریم و منظور ائیم که ناظریم و منظور ائیم که سبیریم و بنده ائیم که ناظریم و منظور ائیم که سر نوشیم و نشور ائیم که سر نوشیم و نشور ائیم که سر نوشیم و نشور ائیم بهد و اربان ائیم حراجین فاش و مشور ائیم مست راب و جارسانی ائیم حراجین فاش و مستور این کنت و ر مرایی صدور این مندور این کنت و ر مرایی صدور این مندور

ان زربی اقوال سے ناظرین نے بالیا مہوگاکد درصل بیساراکھیل ایک ہی ہے۔
اور بیساری کٹ بہی ابجدا ور ایک ہی الی تام سیکھی گئی ہے منزورٹوں سے ملسط
چندا عتبازات اورا تنبازات اسکھے گئے ہیں اُن کا مدعا بید ندیخا کد لوگ انہیں جفیفنول برجمعول کرکے اصل کیفیئتوں اور فقیقی اورا ق کوجواب دیے فیسی اصل کواٹھن سے نے لفی ماصل کرنا ور اصل ایک سخت کفران فندیت اور نا شکری ہے اوراگری ہی ججیفو تو بیاسی کوان فندی کی ساخذ ایک بہی منا ہ

وه دن کیا ہی مبارک او نیوشنا ہوئے کرجہ اِنسانی جاء تول یہ بیسو ٹی اوروعی<sup>یں</sup> کا ٹاشا اورنظا را ہو گا اورسا دات کی ٹوہوں پزنگا ہیں بڑینگی ۔ آبین

ابيات

سأتى قدح سنشراب درده دل سوختدراكب بدرده ازېر ده خبرب روستے بنما الطفے كن وسيے صاب درده

ایخش داید ادشای در داک چوآفت اب در ده ماگهنشدگان کوشی عشقیم رایسی بنما صواب در ده

ا فسوس ہے کہ جو برائبس ہمیں وھ اوھرسے منی ہیں انہیں تو ہم محبّت اور بیار کی لگا ہوں سے دیجیتے ہیں نبکن جرسبتی ہمیں نیچرسے لمن ہے وہ فصنول بحثوث پی فراموکٹ اردبا جانا ہے اگر نیچر کے مبقوں پر غور کیا جا سے توامی سے ونیا ہیں ایک ان اور ولن صيابتي بياورتا مفسم كى برائبال دور بوكرامن كى روح فيط موتى بع نيج يمي برسكها تاب كريم انتظامي صورتون كومقدم ركه كراؤرسب اموريس مساوات كاخيال ر کھیں نے دنیجے نے عبر مل کر کے وکھا یا ہے اس میں بھی اس سبت کا عملی نیموت ویا گیا ہے ۔ اد ان کو اپنی ساری زندگی میں دو قدرتی عل بلاکسی کمی اور تفویق کے دیکھینے يرين بين فدرت سيزان دولذ اصولي علول مين النسان كوسكهما بإسير كروبال صولاً اور حنینفتاً مساوات کوملحوظ رکھا گیاہیجاس زندگی میں جرجونشیب و فراز ہیں رہے۔ انتظامی ہیں بیدواصولی مل بیدائش اور موت سے سان میں نجرسے مساواتے على كوبهت ہى خوبى كے ساتھ ٹابت اورظا ہركركے وكھا باہے اس سے وا نا آدمیل كريمكنناً الشدلال كرنا جاسبت كرفندت نے مقبقت كے لحاظ سے مساوات كولور سيطور ېرتنا بننيا د نفاتم رکھا <u>سرح</u>ب انتظامی *صرورتين بهين ہونيں يا بهيس رينتين نوائن* تام عارضى تعنايين كوأتحفا ديا جانا بيانسان حببال كيبيث سف ككنت سير اوراس ونیائی جار دیواری میں فدم رکھنا سے تواس وقت کی حالت سب نسانوں کے واسطے کیسال دربار موتی ہے جوطرین تولید ایک بادشاہ کے واسطے ہے وہی ایک غریب ك واسط بيع على مزالقتياس جوطرات ابك معلطان وقت كرم الااورجان فيه كاب ونهى طرافيدا بك عام أوى ك واسط محضوص بعمر ف كي البدقيريا مركعه

كى ظاہرى ا درعا رصنى نائشوں كے سواج حالت ايك شام نشاه كونصيب موتى ہے وه ایک مفلس کے حصہ میں تی ہے مٹی اور ٹی سے کیاہے کوٹے نہ تو بادشاہ کے فنس سے درگذر کرتے ہیں اور ندخریب بر کمجھ زیادہ دست ورازی کرتے ہیں اُن کے لئے ۔ غربب اورامیر کا گوشت کیسال ہے بلکہ امیر کے گوشت اور پوسٹ کولنہ نیہونے کے بإعث بهت عوشى اورلذت سيتهضم كبيا جانا ہے پيدائش اور موت كافر فت جن تصو سے امبرکی بیب اِنشن ورموت کے دفت کاملیتا ہے وہی ا تضاور وہی ہفدر تیج بب بر صاف کر تاہے کیا کوئی امیر کہ سکتاہے کہ میں ایک فاص طریق برموت کے وشنہ کو جان دینا جوں بامیری بیدائش کا اصول دنیا کے خلاف کچھ اور سے اُگر غور کی مگامہول سيمان خاص حالات اورندرتی بیمانون کو د کیھا جائيگانو ما نناپیر بگا که قدرت کی تیا . یسیان اصولی علوں اور حکموں میں کوئی فرنق اور کوئی نتفاوت منہایں رکھا گیا ۔کیا امیکو جوبها ری موتی سے یا میرجن عارضوں اورا مراص میں مبتنا، مہوتا ہے ان میں خرمیب نهبس ہوئے باکیاغریبوں کے مرض امیروں کو نہیں ہوئے نہیں نہیں جب النسان اس الحكم الحاكمين كى بارگاه عالبه مين سرميجود ميوتا سيد نواس وفت ابك اليبي مساوات كالفنشد دليبى سے بيدا بوتا سے كسى امبراورغربب كودم زون كى سكت اورمجال نہیں ہونی ۔ با دشاہ سے لے کرافیانے رعایا تک اس سے یاک وروازہ پرعجزونیا سے گڑ گڑا تا اور رونا ہے کہ اس وفت کوئی انسان بہ کہ سکتا ہے کہ مجھ کو فلال بربرائی اوز طمن عاصل ہے ما شا و کلا ہے خیال بھی نہیں گذر: نا بکہ ہرا کیہ اپنی وات و نفاکسا کھ کوٹا بت کرٹا ہے عبادت فاندسے بانکل کرکوئی کھوکہتا بھرے مگردر باراکہی ہی توبرايك كالخفيران عبالذبيل مي كها بونا مصحب الندان بيمصببت أني اور آفت المختصات كرنى ہے تو اس وقت تھى كوئى ما بدالا منیا زہنييں ركھا جا ما أيرو اورغريبول كے واسطے كيسال ہى نزول مصائب ہرتا ہے كيااس وُقت كوئى

امیراد کوئی غربب عربت اورا مارت کی سندیم صیبنوں اور آفتوں سے رہائی يا سأن هي بركز نهيس علا ذالقياس حب رحمت ألهي كا دور دوره آتا وراراتين كانزول ہزا ہے نواس وفت بھى كوئى خاص خاندان اس مهر بانى كے سائفو مختص نهيب ديجها جانان عملون اور فدرتي كوالفف سيمعلوم برونا بے كر حقيقتول كے ا غدا رس د نباکومسا وات کادرج عاصل معایک کودومرے بربزنری ادر فقیت <sup>ر</sup>یٰ ڈ<sub>یلومان</sub>ہیں دباگیا ہاں انقلابی خیالات سے عارصنی مرانب صرور مکھوظ ہیں ہم رینهیں صلاح وینکے کان عارصی مرانب اور ضروری اعتبارات کو جواب سے کر و نبا کے كارخا خاورا ننظام مين فتورا وركرط شرميا وسجاب نهيس نهبس بيشرعا مهبي علما خلان مي جهاں بہ بحث کی گئی ہے کہ تفوق انسانی اور ورنت یا تکتر ایک مہلک اخلاتی موض ہے ر بان اس سب شهر من مراوس*د کرخف*ه بغی وراصولی مساوا**تول کو بهرعال برنز**ار کھا جا ہے جن اوگوں منے انسا اوٰل کی خربہ و فردخت اور رسم غلامی کی بند*ین اورانسا و ہر* زدردباب أن كاببي اسول راب كرجب كل سانون كوحفيقت كى موس برايرى اور ساوات ماسل ہے تو پیر کیوں اور مساوی حتوق کو تلھ نے کرکے ایک گر**وہ کو بیافتیا** د یا جا<u>سے</u> که وره دوسر<u>سے خ</u>لوق کوعا نورول کی طرح معرض بیچ وشرا بس لاکراک کی خلکھی

ہرج داریم ماز د داریم کار د داریم کاجرم جملہ را نکو داریم گوئنا میں نوعی کلومتوں اور سیاعت گوئمنٹوں کی بنیادیں جو کھی گئی ہیں اور حفوق عباد کا جزر وشور کادں اور قوموں میں اُٹھتا ہے اس کا اصلی موجب ہیں مساقتا کے خیالات ہیں اس فدر غلطی اور تقم ضرور ہیں امہو گیا ہے کہ بعض ول علول اور وور نیج گولوں سے دنیا کے انتظامی اصوادی اور ضروری مراتب اور تفاری کو بھی اظاکر ایک تیم کی جامئی اور نامنا سبت بیداکردی ہے ہے کومنٹنٹ کرناکر و زیا ہے دہ درجے اور مراتب کی جامئی اور نامنا سبت بیداکردی ہے ہے کومنٹنٹ کرناکر و زیا ہے دہ درجے اور مراتب

تجمی که حبر ذانی مساعی کے انر ہیں مرا براور بکسال مہوجاً میں ایک سخت علطی اورنسر ناک تصوكره اس قدر خیال نوان كاحزوری اور خابل فنر تفاكه جراوگ اس دنیا بیس مابوس الحالسن ببربائن کی خبرگیری فاخ البال لوگوں برلازمی قرار دی جاہے مگراس میں فيلطى اوريقم ہے كەمعدو دے چند كے فائدوں كى خاطرسارى تونىبا بيس ابترى اور برامنى بجصبيلا منے كاسامان اور دُنبا ياانساني جاعنون بن ناكاره اورحرام خورمېو سانے كى مدماد طوالنے کی تخمریزی کی مباتی ہے اگرغوبیوں اور نا کا رہ لوگوں کے واسطے میاوات اور تہراک كاصيغة جبراً كلمولين تواس صورت مين ساري ُونياكي مبي خوامهش موگى كه فارغ البال لوگول کی روزی مسے جبرًا اُور شنی لوگ اینا حص*ته نکالیس بیطرین عل اور سودم*ندی کا قاعی<sup>د</sup> بحاثة فائد منديبون كرونها كرخن من مخت نقصان رساب سيراگرا بندائي حالات اور برایئرول کے اسباب بزعور کی جائے تو بہنداگانٹا ہے کہ اس وفٹ جے سٹیا میں حین فلہ ربرانٹیاب اوربدبان بائی جانی بین اُن کا شرع یا نشودیما رحم اُمیز باتوں سے برا اسپے جوروں اور نفنب زبوں باانھائی گیروں اور راہ زبوٰں نے اور وٰں کونٹونش حال اور ایسنے کو ہا دف کمپیر اسی بانشکا استدلال کیاکه و نیا میں سب لوگ مساوی ہیں دوسروں کوکیا خل اورفوتیشیے كربها سيمنفا بلدمين آسوده حال فارغ البال مون بم كوبيغن خال بي كدائن كي كما ثبون ا ور اندونند میں ابنا حصر بخرون ابت كركے مراكب طی سف تنفيد مول 4

اِس خبال کی مضبطی ادر صحت نے اِن اوگوں کوسٹ نیم کی دست درا زیوں پڑا اوہ کر دیا جس کا گرنبا کے حق میں آخر کا ر نبتیجہ ظاہر میٹھا کہ سیکڑ وں سلیس اور ہزاروں روہیں خواب اور مجرم تابت ہوگرا من کی وشمن نابت ہوگیں آگرائن لوگوں کے دلوں ہیں یہ خیال خراب اور فع صرورت کی را ہوں سے دفال نہوتا تو کے دنیا میں ان بریوں اور برائیوں کا نام ونشال کی ندمونا 4

الرعلمي اوعلى طورم ولائل مساوات كرورسيداس وحبكومان لبا عاسدكم إكب

شخص کو برخن حاصل ہے کہ دوسرے کے اندوختہ میں ابنا حصۃ بخرد کرے اوشا مُدوجودہ وقت سے بھی بڑھر کر وستہ اور خرابیال صفحہ عالم بہنقش نظراً بنگی ۔ اور بجا ہے اس کے کتام لوگ کیسال حالت اور ایک ہی ببیٹ فارم بر آ جا بیں وہ اندھا و صدر ہے گاکا المان ابنی مساوات کی علمی سے ببسب دفتیں اور برائیاں ناشی ہوسکتی ہیں اگر بجے مفہوم اور خفیقی معنی بہساوات سے فائدہ اُرطا با جائے اور نہ برقیا حتیب ببیدا ہوگی اور نہ کوئی کے اسلامی یہ اور بی جواب دیا جائیگا کوشیقی مساوات کو موال کیا جا سے کوشا وات کے جے جائی کی بردی کی جامعے بیو ہی اصول ہے کہ حقیقی مساوات کو موال کیا جائیگا کوئی گئی ہے کہ جائی اور نزقی پاتی ہے اگر اُن اعتبارات کو جواب دیا جائے اس دنیا کا کا رخانہ ایک کوئی ہیں جائی اور نزقی پاتی ہے اگر اُن اعتبارات کو جواب دیا جائے اس دنیا کا کا رخانہ ایک کوئی کہی نہیں جل سکت اور نہ صور ت امن باقی رہ کتی ہے ہ

وه لوگ سخت فلطی بربیس که جوان عارضی اورانتظامی تفریقات اورا عتبارات بر یفین کا مل با ندهدرانسانیت کے فرائفن اور حقائق کی تعظیم و تکریم کو م خفر سی کھور طرح طرح کے تعصبات اور صدول کے باعث تابت ہوتے ہیں قوموں اور نسلوں بی ضند اور حصبات ہے تبنیا دکی تبنیا داسی وقت اور اُسی حالت میں قائم ہونی ہے کہ جب انسان اختبارات کے طاسم میں گرفتار مہور کروئ حقیقت کو کھو و بنا ہے اور ابنی آئے کھوں کو مساور

## نظراورخيال

انسان اور میوانات کے وجود میں انتیا و محسورات کو دیکھنے کو اسطے دوآ محصیں دی گئی ہیں ان دوآ محصول کی ساخت افار کے اعتبار سے مختلف ہیں انسانوں کی آئی میں اور طربی اور اصول بر مبنی ہیں اور اکثر حیوانات کی آئی میں ایک مجواطرز

بر رئیکن من صروریات کے واسطے اُن کو بدفدرت نے عطاکیا ہے وہ ہر ایک موندسے مال اور پوری ہوتی بیں +

خواہ انسان کی آنکھیں ہوں اور تواہ صوانات کی ان کی ساخت میں قدرت سے اسلامی اسلامی اسلامی آنکھیں ہوتے ہیں اور اسلامی اسلام

ائن ہیں ایک مرد مک ہونی ہے جس سے گو یا بصارت کا خروج ہونا رہنا ہے ۔ بصارت کوسمجھاگیا ہے کہ وہ بڑا تداوراک ہن بیا کے واسطے کانی ہے گویاً اس کو نبوا تیمل

جسارت و محالیا بے درواجر ماروات اسیات والی اور کی نظر کیسی ہی کال جورہ اینے خیال کیا گیا ہے اگر ہم عور کریکے تو ہمیں نابت ہوجا بیگا کو کی نظر کیسی ہی کال جورہ اینے

چیم خاند میں توصفر وکمل اور عنم ہوتی ہے گرا دراک اشبا کے واسطے بنا تہ کافی نہیں ہوتی آ ائس کو بھی فدرت کی مددوں کی صرورت رہتی ہے اس سے عکیموں کا بیا اور طے نشدہ سٹلہ نابت ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ساخت تہیں کہ جدد دسروں کی معا دنت کے سادنیا وارو کو کام ہے سکے اور بیا صول کھی اس سے لکانتا ہے کرئی نیا کا ہرا کی کام اورا را دہ بجزا کیا تو اس

کی نمرکت اورمعاونت کے پورا نہیں ہوتا 4 یہ ایک ایسانطیعی اور جامع اصول ہے کہ جوانسانوں کواتفاق اورمعاونت کیجے دیجر

افراس دنستای سواے دوشنی کے بصارت میں دہ نیزی اورصفائی نہیں ہنی جودن کو موتی میں دہ نیزی اورصفائی نہیں ہنی جودن کو موتی میں مدی صورت میں اور بیا ہم خود ہی جرا نحول کی دوشنی سے درات میں باتو ہمیں آسمانی مدد کی صورت ہوتی ہے اور یا ہم خود ہی جرا نحول کی دوشنی ایسخت اندھیم اجھا جا است اور جم گو یا اپنی بصارت کو با وجود سیجے وسالم ہمونے کے بالکا کھو بیٹین اندھیم اجھا جا است اور جم گو یا اپنی بصارت کو با وجود سیجے وسالم ہمونے کے بالکا کھو بیٹین بین اگر جہ دو زروشن کی ہوتا ہے گرا باب کا خوا سالم کی نظروں میں اگر جہ دو زروشن کی ہوتا ہے گرا باب کا خوا سالم کی نظروں میں اگر جہ دو زروشن کی ہوتا ہے۔

المجم ایک روشنی میں سب اشیاکو بخوبی و بجے سکتے ہیں مگر دوں ہی روشنی میں آیا ہا ہماری بصارت میں موشنی میں ہماری ایک ہماری بصارت میں ہمیں وگرگونی بچصائے تھی سرات کو ہمیں ایک فیٹے کی روشنی میں ہماری وجوداً بھی طرح سے دکھائی بڑتا ہے مگر سب دیا بھی جا تھا تھا تھا تھا کہ اس میں نظا ترسی بہت اگر ان خارجی اسٹیا اور طاقت نوں کی اماد مذہوم کمی نہیں کہ اجسام کا ادراک بوسکے ب

یا توہم نہیں کننے کہ نظریں بڑا نہ کافی نہیں ہا آن کو فدرت نے کمل نہیں بنایا نظریں یا آنکھیں تو نبا انہ کافی اور کمل ہیں گر با دجو ذکمیل کے آن کا اوراک دو مرب وجودوں کا بھی متناج ہے جب کک دوسرے وجودوں کی نشر کسنت نہرد بصارت کا فی ثابت نہیں نبوتی ہ

ان ظاہری مما ونتوں کے سواانسان کا خیال اور حافظ بھی بصارت کامد دگار 'گاہ'' مڑا ہے نظریا آنکھ کی وفت انسکال کو کھینی اور مسوس کرنی ہے تواُن کو فور اخیال کے سپر دکرتی ہے خیال اُن اشکال مرتبہ کو قدت حافظہ کی امدا دسے قابو کرتا اور یا در کھتا ہے جب کھی صنرورت ہوتی ہے اُن انشکال کو مہوئہ ونوت خیالیہ آنکھوں کے سامنے لاکوئی ش کرتی ہے اُس دفت انسان کوظمت میں تھی آنکھوں کے سامنے ابک وجود دکھائی وہتا ہے اور ایسا ہی ثابت ہوتا ہے کہ گویا وہ اُس وجود کو مہوئہ کو دیکھ راجہ ہے۔ اسی صنورت کے سیب جگیروں نے فیصلہ کردیا ہے کوانسان کوخیال کی صفائی ہیں بہت رور دینا چاہ ا کیونکر اگر ضیال میں صفائی ہوگی تو اُسے صور مرتبہ کے ارتسام ہیں کوئی وقت نام گی \*

# انرخبال

انسان فائی مینبان کے واسطے اس وارد نیا میں بہت سے سامان اور خیالات توالیسے میں کردن سے اس کی بہ چندروزہ زندگی آ دام اور جین سے گزرتی ہواور بہت السے نکتے اور در دافز اخیالات ہیں جن کا نہتہ اس کی زندگی بر ایک صاعقہ کا اثر رکھتا ہم ایک جکیم کا قول ہے کہ انسان کی زندگی در اسل خیالات پر ہی موقوعت ہے اگر ہی جے نہو نواس میں کہانش میں بان کے ہمنی برخیالات کا انز بہت ہی بڑتا ہے باوی کہو کہ ہرای شخص کی زندگی خوبالات کے انزر بگرزنی ہے شاید اس انزا و دوم کو عام لوگ میسوں کر بی خوبالات کے انزر بگرزنی ہے شاید اس انزا و دوم کو عام لوگ میسوں نئی برخیالات کے انزر بگرزنی ہے شاید اس انزا و دوم کو عام لوگ میسوں کے بیار ان نان کی موبات جندروزہ خیالات کے بہا ہے زنر نشی ہی اگران کا انز بر ہے تو زندگی کھی ایک مذاب ہیں اجھا ہے تو زندگی کھی ایک مذاب ہیں اجھا ہے تو زندگی کھی ایک مذاب ہیں ایسر ہوگی یہ

برا بک واقعه باحقیقت جوانسان بروارد بردنی سید وه ورود کے بعدگو با کالدم برو باتی سید است است اگر ایک شخص کی خاندان بروارد برونی سید و دوقع کی حالت بیس اسده مرجاتا یا کسی صبیب بیس سید مرجاتا یا کسی صبیب بیس گرفتا ربوتا مین اسی واقعه وقوع کی حالت بیس آگرفنا بروجات بید مرجهان وارد برواید کاس وائره بیس اس کے آنا را ور یا دباتی ربتی بیسی اس یا دکانا م انز خیال ہے ۔ بدیاد یا اثر اصل واقعه سے بھی زیاده ترمسوس بونا ہے اس یا دکانا م انز خیال ہے ۔ بدیاد یا اثر اصل واقعه سے بھی زیاده ترمسوس بونا ہے بیا اس یا دکانا و ربح میں وجد بذیر برموتا ہے خوشی اور حصول مرادی موت برا اسکا انر محسوس بونا ربتی ہے اور جم کی حالتوں بیں بھی اس کا انر محسوس بونا ربتی ا

وونة صورتول مب سے كوئى سى حالت برداس بيزندگى كى رفتار فائم رسبنى سب خوستى اورخرمى کا انرنوز ندگی کے بَوِدے یا گلزار کوشا واب یا سرسز کرتا ہے اور وہ کویا اُس کے قن پیل یک بامان رحمت اور آب زلال موکرلگتا ہے سبکین فجرا اورصیب تامیرا نزالیبا ٹابٹ ہوتا ہے جیسے ایک لهاباتے اور سریز اور سے کے واسطے پڑھنی جوانی میں گھن اور ایک فوعمر نوخبزانسان کے نئے آھتی جوانی میں عامضتہ دق بایسل ۔ وہ خیال ای*ٹ گیائے گندہ لکڑ*ی كى طرح ول كى أنكبيرهى مين كر هكتا ربناب مذنواكس سے كوئى شعار نكلت بے كرايك مرتبه على ل كرفيصله كرب اور ندول كهول كردفان يا دُصوال - اگرج انسان ظام موالت مبر جتبا بخوا وركها تابيت وكهائى ديتاب اورلوكول كومعلوم بوتاب كربيتو أجقا بهلا بهظا م كتَّا يحرر الب اسر مُبوَّا مي كبيا ب سيكين أكراس كاما رُف با مخزون قلب كهول كرد كيوك تومنینه لگ حابئهگا کهٔ اس بیر سیم برلمحد مربا یب زم بیلاقه صوال یا مُفان اُ تَظْهَرُ اُس کی زندگی كرسبى كهبرابهط اوراضطراب مير الجينسا تاج اوراسيد دل سي دل مي كبالجيدسهنا بڑتا ہے تعض وثنت انسان اِس عجبب حالت کوٹو دکھی طبیب کے سامنے انکشامت تهيس كرسكتاا وراس كواشارات سيربتانا برط تابيه كدابساا وروبياب إبنبه كالنول سيعانسان كواختلاج فلب ورحكركا عارصهموجا تاسيدا وروه اببيئة أب كوا كالسيي تنكى اور شقطه کی حالت میں یا تا ہیے کہ گو بااس سے نکلنا خوداً سیے ہی کمال شکل و کھائی رہنا سيحكيم ياطبيب لوگ قرص كافورا ورنشر بت صندل وغيره بناكراس مصيبت زوه كااطمينا كرنے ہيں سكبن صرف بيدا دوميري ان كامدا وانهيں ہيں ملكہ اس كو نفرز تے كا سا مان كيمي ہم ببنيانا ضروري اورلائبري ب يسب سے اول اس برفر سن سے كروه أس اثر خيال سے ميينى كوشسن كرب الروه معامله بإوا قعه بالكل بى المحق سي لكل كمها بوقد اس فقره س اوركوئي ففره زياده ترطهيك ورمطابق علاج بنيس موكا ينندسر جيشة أكريف فقرولين كالمعمول مبعط شئة وبجرحيندمي روزمين مذنووه اختلاج رمبريكا وريدا حنطراب كبونكر

بنقره اس نعیال کو طبیعت سے فرامون کرنے کوشش کرتا ہے اور فندر فندر انسان کو ایک نیسے دائد میں ہے اور وہ ہون ایک ایسے دائد مے بیائے آتا ہے کہ اُس کی طبیعت بالکل منبصل جاتی ہے اور وہ ہون میں آکر لاحول ولاقوۃ والا بالندیج دھتا ہے ۔

### فؤرنيث وابهمه

اگرانسان برکوئی غیبی نوننین مستنولے اور صبط ہوسکتی ہیں توقوت واہمہ کا انریجی ائس برکم نهبیں بڑتا ۔انسان کی طاقع ن میں سے ایک طاقت وہم کھی ہے وہ جرمجنی انسان برغالب بوتى ب توامس ابس إيس شعب الدرعوا ثبات دكمانى م كانسان ت بی انہیں ایک فارجی انٹر یا حقیقی دجو دخیال کرنے لگت ہے اور اس میں ایسا محو اور دبعا نہ ہوتا ہے کہ گو با ابک عرصہ سے لئے اسی کا ہوجا تا ہے اور اُس کی دھن باعثن میں وہمی آئینہ میں صدیا ورہزاروں نسم کے بنیات اور شفیات کا تما شاکر تا ہے گوجہ تفور عص على بعدا بين إرد كردس أس كى مخالف آوازى اورصد أسى كانتا بيم بچمرائسي ميں دبواندا ورمحوم وجانا ہے ہم سوال کرسکتے ہیں کرکیا قدرت نے یہ قوت انسان کو اسی واسط عطاکی میے کروہ اس کے متنکھنٹ ول برج طرحد کر دبوانگی یا جنوں کو افتنیار کرے بنبس بثیب ندرت کاکوئی فعل یا عطبهالیسی منوغ صنوں یا حرکنوں کے واسطے انسان کو نهبس دیاگیا بیرحضرت انسان کا ایناعل سے کدوہ اس عطبیکومن بھانے استعال کرتا ہے۔قدرت کی نوص ایسی فونوں کی حلقہ ہے۔ سے نبک اور حقول ہے فوت واہمانسا كواس واسط زينبس ديكي كدوه أسع بهان في كاناشا دكهاني سيد مبداس واسط كرونت اوروقع براس كى حفاظت وزيكراني كرك النسان كواس قوت والهمه يسريمي جونوائد عاصل ہونے ہیں ہے می گویا اس کی زندگی کا لازمر ہیں۔ وہم کا فاصر بیا ہے کہ وہ ایک شك اوربرونى خيال كوكريا بمديبيتي انسان كيبيش خاطرلاتا ب اورانسان أن معاللا

اوروا تعات زِعورکر ناہے جو اس کومیش آینے والے ہیں اور اس صورت میں م ہ ای شك برابينه واسط ابك لشظام اوريين ببني كرايتا جدكو ياقوت والهمانسان كواسط ایک حفاظتی جھنٹدی ہے جس کے ہلانے یا لمنے سے ایک تنبیہ ہو جاتی ہے 4 *جِس طرح برِقوت خبالیه* یاخوف نسان کوابک بہوشیاری اورانتظام یا بیش مینی میتر اورتنا ركز تابداسي كم بريدوا بمرقوت مجي النسان كوايك راه دكهاتي ب يمكن نهبس كم میشد کے واسطی توت واہم کی تنبیہ مطبک بی نظر گراس بری ایک سے کان میں ایک دوسری روح ہوشیاری کی نوصرور ہی پھنک جاتی ہے اور انسان چو کک کر ایک ا مری فکریس برط انا ہے کیااس فدر تنبیبانسان کے لئے تفوری اما دہبے نیفن فع ديجياكياب كانسان محبط بيط ابك ويمكرتاب اوروه ببؤيم ورست نكل آتا ببالوامق انسان كوانتظام كاموتع ل جاتا مصر سبكين اس سے زباده جب فوت وسم كو بانكل خود مختاري كرويا وأناب اورانسان اس ك كين مركب س كرمبنون اور ديوانه مرحانا مي توويى غيد قوت والهمدابك وبال جان اور دبو أنكى بروجاني بهد + النسان اس دبوانگی کے عالم ہیں دہم کی بانوں کوٹر فنی سے مدارج برٹین جا کرعالم الالک بھی ہے جانا ہے اور بہال بک کربہی فوت وا ہمہ اس کی اخلافی ونیا میں تھی چل فیصن بإكرمبى طرح سيحكراني كتى بسے اور اس حكراني كانتيج به بہرتا ہے كدانسان سوساً تھے سے ببطن اورنشي بهورطرح طرح كي غيرفعيدا و تحيمه ضيالات كي رميتن كريخ لگتا بيا حالت بي اس کی من موسبنی دبیم دمین قوت واهم مونی سے جوائے سے زنگ برنگ حالتون میں لاکر دكهانى بدايسا وسمي نخص يا برستار وسم أس حالت بي سارى ونباكوا بينا مخالف با دران خیال کرتا ہے اور اُوھرسے دنیا کے لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ دنیا کے لوگ عظل رشعویه سے فیصلاکہتے ہیں اور وہ پیخص اسی دیم کی دیبی کو اپنا جج اور فاصلی مبنا نا۔ ت سے ہدانسان کے دل رکھی مبیدن ہی زہر کیے سانٹ برورش یا تے ہیں +

#### خاكساري

خاکسا ران جهاں را محقارت مسئنگر توجیہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد

لاہور پنجاب ہیں ایک اور فرقہ بنام فاکساران پیدا ہوا ہے چند مجراس یا بنگ شامل ہی ہوئے ہیں اگر واقعی صندون اور فہوم فاکساری سنجی سجھ کریدا ہجا و بہوئی ہے تو اس کے سوالا در کیا ہا جمن مہارک ہے اور اگر صوت فاکساری ہی کوفینن بنایا گیاہے تو اس کے سوالا در کیا کہ اما اور نکھ اسے سے کہ دہم بر شرحا زبان اور فلم سے سب کچھ کہ ما اور دیکھنے ہیں فاکساری ایک اور می صورت ہے مبارک ہیں وہ لوگ بر مل کرنا ایک اور می صورت ہے مبارک ہیں وہ لوگ بر مل کرنا ایک ایسان اور میں مورت ہے مبارک ہیں وہ لوگ بر مل کرنے ایک ایسان اور میں شرح ہونے کروہ ہر ہے کروہ ہر ایک انسان اور فیک شیارانسان کا ذاتی کمال اور وصوت ہونا جائے فاکساری کا مفہوم ایسے معانی ہیں ہمت ہی وسیع ہے افعلا طریح و فاک کرد کھا ہے گروہ ول ہیں تسلیم کیا جاتا ہے کہ فاکساک کا کوئی فاص کرد ہا با مرد و ہے اس کے دو اسطے ایک فاص فرف ہے جو اس کے داسطے ایک فاص فرف ہے جو اس کے داسطے ایک فاص فرف ہے جو اس کے داسطے ایک فاص فرف ہے جو اسی کے داسے دیوں میں فرف ہے جو اسی کے داسے دیں دور سے دیوں میں خواسی کے داسے ایک فاص فرف ہے جو اسی کے داسے ایک فاص فرف ہے جو اسی کے داسے دیں دور سے دیا میں فرف ہے ہو کہ میں دور سے دیا میں دیا ہے کہ دیا وہ کیا کہ فاص فرف ہے جو اسی کے داسے دیں دور سے دیا میں فرف ہے دیا ہے کہ دیا ہوں ہیں دور سے دیا میں دیا ہوں ہیں دور سے دیا کہ دور دور سے دیا میں دیا ہوں ہی دیا ہے دیا ہے کہ دیا ہوں ہی کی دور سے دیا ہوں ہیں دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہوں ہی کہ دیا ہے کہ دیا

عموماً فاکساری کامفہوم بہت نزگ مصنون پر اسپاکیا ہے لوگ خیال کرتے ہیں کرہ اشخاص ظاہری حالت میں شکسندا وگر سند ہیں وہ فاکسا رہیں 'ظاہری حالت خراج اولبین مجنے کا نام خاکساری نہیں ہے۔ بیرا کی سحنت مغالطہ ہے فاکساری سے وہ جوہرا وروہ وصعت مراو ہے جوانسان کے ول سے نکلتا اور پیدا ہوتا ہے اگر جبر کوئی شخص مونیا ہے ظاہر مراتب اور دارج میں راحیا ور نواب ہی کبوں مذہو بھیر بھی وہ خاکسار کہا جاسکتا ہے اوراً گرچه کوئی نشخص ظاہری حالت میں شکسنه هالت! ورخواب بی کیوں مدہوم بھر بھی وہ خاکسات كاوارث نهيبن بن سكتا فاكساري ابك قلبي كل كانام بعد لكسي ظا سرى صورت كاجو کوگٹے کوں اور عالی شان ایوانوں میں سکونت <u>رکھتے ہیں ایک اعلا درجے کے ف</u>اکسار م<u>وسکتے ہیں کیونکہ اُن کا دل اور روح خاکساری کو پیا رکزنی سے خلاف اس سے بہتیر</u> جهدنيرون مين سينفوال خاكسا رنهبين موتنه ظاهري صورتمين دل كي عالتون مركهمي شهاوت بنيب في سكتبس اور مذاك سے كيدات لال كيا عاسكتا ہے ہم و يجھتے ہيں كم ا بیشخص ظا مبر بیس با مکل خاکسیار د کھائی دیتا ہے گر در اصل دل میں وہ خاکساراو سكيبن طبيب تهيس بدخاك رى كي ج صفات من أن من سع أس كووره يحر بلى تضبب بهيس وه تومانتامي بنهيس كدور صل فاكساري ك شعارس كي مرادي فلات اس کے ایک بڑی اب و ناب الے انسان کو دیکھے وز مرحالت میں خیال کیا جا تا ہے کہ وہ بہت ہی مغروراور منکتر ہو گا گرجب اس کے خیالات رینظر پڑنی ہے تو نابت ہوتا ہ کہ پائتی ہوٹی آگ میں سوزش اور علین نہیں ہے بلکہ رحمت اور سردی ہے۔ اس حمک میں ایک فالص اور شفا من رفتنی ہے فاکساری دل سے تعلق ہے نک ظاہری حالت فاكساري كااصول بيهي كدولى صفات اورمذبات برانسان فالوحاصل كرسه اكرميظا برفا میں اس کو کبیسا ہی جو بن اور شوخی حاصل ہو نیمی دل سے تعلق رکھتی ہیں اگر ول سے أنس كالكا ؤاوزنعلق نهبين ہے نووہ ايب بناوط ہے اگرجة ظاہريس سيا وكمل اطرهام ىبكىناگردل<sup>ى</sup>ب كوئى رعونت بىية توعل درمت اور مېچى نهبى*ب بىيداگر خاكسا ر*ېنىنا <u>چا</u>سىتى بهوتودل بين اُن اوصا ف كويبيدإكروا وراگرصوت نام كانشون بين تو بيوتمهما را اختيار ا مبارک ہیں وہ لوگ جودل کے غریب ہیں ﴿

كشيغل

گفته بودم تراکه گندم کار پول توج کاسشتی برو بررو برجه کاری بدانکه بر داری نواه گسندم بکار و واسی جو

ایک بزرگ کا قول سے جود بتا ہے سوبا ہے۔ اور جوبی ہے سوکا تناہے ایک وسرا فلاسفر کہتے ہے۔
جوبوؤ کے سوکا تو کے جودو کے سولوگ ایک علیم کا قول ہے کہ کونیا گئی بہ ناہی اس ونیا اور صدا دیجائیگی ویسا ہی جاب ملیکا۔ بداک بزرگوں کے قول ہیں جنہوں سے اس ونیا اور انسانی زندگی کا مختلف طریقوں اور اصولوں سے مشاہدہ اور نماشا کیا ہے۔ باقوال صف انسانی زندگی کا مختلف طریقوں اور اصولوں سے مشاہدہ اور نماشا کی افلاتی اور روحانی جالت جبمانی برہی صادتی نہیں آئے بکہ بہی طال انسان کے کشت علی افلاتی اور روحانی محالایوں کی اُمبیدر کھنی جا ہے کہا اگر کوئی شخص اینی زندگی میں کروہ اعمال اور ثربے کام کریگا تو اس کو شکیوں اور کھلایوں کی اُمبیدر کھی جاتی ہے گورہ ایک دیوائی اور دیا ہے کہا اگر محنت اور عل کے سواکو تی اور اُمبیدر کھی جاتی ہے گورہ ایک دیوائی اور ا

والانیا ہے الرحست اور سے سوانوی اور امبدر سی جای ہے نووہ ایب وہوا ی ا ا حدان پیرے

> تخم نیک وبدی کرمیکاری بردی کاری بدانکه برداری از بدی میسیج سودنتوان بیت خود زیان نیست وزکوکاری

طل میازار ول برست ور گوش کن این فیبحت ارماری مومویت صاب خوا براود و روید اندیشهٔ جربینداری

تخم نیکی نکارو بدند گزار تخم ایک بری جرمیکاری توروزار خفاتی دائم جیست ناسی قصور بنیاری درد آزار گر برانی تو فاطر پنته نیا زاری

رددازار کر بدای تو معظم بیشتر نیا زاری کا رتو بندگیبهتا<u> سرید</u> عمر ضائع کمن ربه یکاری وولئ

در فرمهب المحب وحبوب كميت من رعبت جبود راغ مجر وخبيت ورفر بكييت او را مطلب حير او را مطلب حير المحالب ومطلوب كمييت و با حالب ومطلوب كمييت و با حالب ومطلوب المعينة و با معلل المعالم المعالم

اگراصول مرنظ کرین توسم سے سب ایک ہی جڑکی شاخیں ہیں اور ہمارا شروع ايب بي تنه سيه بهواهي گوسم البختلف نگامهون بي متفرق اور صُرا عُرَا و كھائي فيتے ہيں " اوراگر نفر قات افرادیه برغورکرین توکه بینگ که هم ایک دوسرے سے تمرا بین ساریخی وافعات كومان ووصرت دُمها ينج كے اعتبارات سے اسٹدلال كبيا مبائے تو ثا سوں ہو آا کیم سب کے سب ایک ہی جڑکی شاخیں ہیں ہمارے ہی خیالات اور حظوظ لفنسانی نے امتیازاور نفرقہ ڈال رکھا ہے ور مدور مال کوئی تفرقہ یاا منیا زنہیں ہے گونیا کے کارخالے كے بیلا نے كے داسطے انتہا زات كے اعتبار سے دوئى اور تفرقہ يا يا جا تاہے جمانتك ونبيوى أنتظامات كے واسطے مضيدا ورمناسب ہے وہان تك اين انتيازات كو محوظ ركھنا صرورى بيع حببان المنبإرات كالموفع جانا سبعه اورا خلافي نسبتول ميس تجث مونوكسي تسمى دوئی اورا ختلات ایب دوسرے سے رکھنااور ایب دوسرے کواینا تیمن اور بدخواه خیال کرناا ور اس عنا دخیالی برایک دوسرے کی تذلیل اور تخربیب برآما دہ ہونا بالكل فلات انسانيت محرجبهم مين كوئى ووئى اوركنجائش اختلات صلبت كينين توايب دوسرے كے ممائة مرا درا خطور يمينن أقاور كمال خلوص اوراتحاد سيجندرونه حبات كوبيرا كردعنا واورا ختلات سركيا متنا وركبيا لاخذلك بعدروني كامثانا ايداعك

مكيذار صدوت را قدم مم

همجذار وجوو درعدم بهم

اخلاقی عل ہے

بشكن تو دوات را قلم بهم در آب بشو کتاب معقول آنجاكه منم نهصج ورنشام انسابئ محنيت

ماز جگ زا تیبندزدودیم 💎 در آئینه روین خردنمودیم اً گرونبیا کے مختلف ٹاریخی مصتوں کو دہمیھا جائے تو ٹابت ہوجا بڑیگا کہ ایس ونبا نے لتَّنَّ مِنْ صورتوں میں تغیرونسدل قبول کئے ہیں گوکوئی کمسل نابیخ اس ونسنانسانوں کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے عب سے اس دنیا کے تمام تغیرات و ننبرلات کا بینہ لگ<u>سک</u>ے گر با مجدداس کے اب بھی اس قدر مصالحہ اور سامان موجود مبے عیس سے ایک رائے تائم کرنے کے واسطے جرات کی جاسکتی ہے اور ان نائمل حالات اور تا ریخی وا تعاشے بامجداس كمسرائيكي محاستدلال كي طور بربهت كجهدا فذاورا فتنباس كبيا جاسكتام اورہم کد سکتے ہیں گرگنسٹ ندایا میں وُنیا اوروُنیا والوں نے کن کن حالتوں سے اپنے آب کواس مدتک مینجا باہے اورکس فدر اُلط بھیرسے وہ ان موجودہ منزلوں کک بہنچے بہیں ۔ نیر جیس اِس ناتمل صورت اور ڈھا نیج سے اِس قدر بینہ مت ہے کہ د نیا کے طبقل میں اول اول یا بروونیا ہیں توموں اورانسانی گروہوں میں صرف نسل نسانی کے متبا بإنام سيراتحا دياتوسل منفا جيبيرا البجري اكيب انسان دوسري انسان كوكبين فينجل ببايال مين وكيحكر خومش اورباغ باغ مروجا ناسيد ايسيدي جب انساني جاعنيبر بنسل دراؤش کے اعتبارسے کم اور محکم و محقیس اس زمانہ میں تھی صرف انسانیت کے اعتبار پر مجتب اورانس مخاائس ٔ زمانه کی محبّبت اور انس خصوصیات اور خاص انتها را ت سیخفیس یا نسوب منتفا اورینداس سے فائم کرنے کے واسطے بڑی بڑی فبودا ور ترا لُطاک صرورت متى الكراس وقت صرف بيتن كومي اتحاوا ورقت براوران كاموحب زارد ياجا بالمقا

برمبارك زمانهب مت اورعرصه دراز بك نهيس را لمكهاس كي مت چندا يام مين قامُ ره كر أدرصور مدين بينبدلي بوكشى ساس تسديلي مي أب و بوااورا غذيه ورز باول كاختلافا في بهت بجهة صدليات جل جول انساني سليل كيه الك باد حاطه سن نكل تكل كردوس حصول میں طاکر آباد مردتی رمیں دوں دوں ان میں اوران کی حرکات اور تعلقات میں لقالا ا دروگر گونی بیدا ہوتی رہی اگر چیسپ افراداورا کیے۔ ہی خون اور ایک نسل اور سلسالہ سے مختبے گرملکو*ل کی عب*ا کا ندآب و میوااور تا نیرول بنے نشرین کوچیوژگراورسب امورا و زعواص کو ألسط ليث كردباز بالفل سمي اختلافات أورصا أمرا مكول كي صروريات اورو أتجسك جندي صورتول كواحاطه انتحاد مين فائم ركها اوروسي اغراص ادرنتا عج بين ورنه جيبيه مكول ونطل كى جواليس اورياني مختلف ورثيرا كانه تنيس ويسي بهي مب صروريات اورموا ومرضي بن اورا ختلامت کی روح میمیونک مجیمی اگراس معیلی حالت کوان حالات سے پیملے وقتو رسی میمی مقالمركيا جانا تدانهيس فريب كانسلول كومعلوم اور ناست محوجانا كدونياكي جهيتي بيوى ي تفورسيني دنول كيدينرارول نهبيل مبكه لاكهول رنگ بيلي الروشيانو ديجي من يبيرايناآ ينظاره كرسنوه مجى اس كركمي عدا ورسروي كود كيدكرست شدراه رجاك رەمائىگى 4

ير الكاكرسك سبانسان بي بي + بال عبي وقت ابني ابني خصوصية بين اورعا دات جوگوما نحد انسان كي ابتدائي نساول كااندوخة اورمحصولامة بمن مرض بيان اورشها دينة بي حلوه الكن بولگي اس ذفت طرو ايك نهيس بزارول تفريخ ادرامتيا زامت أكل أيينك اس وقت إيك دومرسه كوعزن ا فنبارا ورخصوصيتن سے ديكيميكا اوراس وقن ناظرين كوكهنا يربيكا كه وه أنگريز سے اور ده افريفنين اوروه مهندوسستاني ومسلمان اوروه عيسائي اومعه ابل مهنو داوروه أتحريزي دان ادروه هندى خوان اوروه بورمين اوروه بويشين اوروها نثيين وه امريكن بيرس فدرا خنااي اورامنىيانات دىيا مى خىل بى سىكىسبانسان كى قودساختە بى ب فدت يؤونيا كميان ميانان كوصون ايكانسانيت كى عالت مين ويودكما ب اس كودوسرى خصوصبنول وسكرالات سركوئي خصوصيت نهبر بخشي انسان ينداس دنبا كرميدان بب مون وحداس منبها كران عارضي انتيازات اوزخصوصيات كوبربداكيا ورس بيليم بمصداق الانسان يولد عار فطرته بد برا كيك نسان صامن اور پاك يديد كياكيا بيد يجب انسان نشوونما يا تا اور ووسرول كو مختلف راستون اورشوارع بريطيته دبمهفتا ميئة نوكتهجي بني تميز سيراوكرهمي لقلبه بسيركسي زكسي راه اورفيال كى بېروى كرليتنا مېر ودىرى صورىت بى آب دېركااور زمان كى سردوگرم دافغان فونى حيثيت سيمونز محت بالكانسان كوسواكان تصرفات عارضي كدو كميما جائے تووہ ايك معمولى انسان بوگا أكراميسا انسان ونيا كمديدان بيس كفرا موكر غوركرسا ورسوجيگانو أسيخود بخود بى كهنا برج كاكرمين أبجه نسان مهول مجهدست ان نام انسالؤل سے بلاكسي تصوصيّت اوردريتى كملن جاستط ودايسا بي سب النسائل كوم حصيم ايراينا ساانسان خیال کرنالازمی امرہے ہاں اگرانس سے کانون میں مختلف آ وازیں پہنچائی جائیں توصر<u>ور آ</u>کے فىللىن بكسروئى كودائرة من درسينكىد اگریروال کیا جاسے کانسان خصرصیات اورا متیا زات سے آگا ہی عاصل کرے کیوں سخت ول اور تعصب موج بی سے اس کا جاب بیسے کہ تقلیدی امور میشرانسان بربید ، انزکرتے ہیں جب انسان ایسے آب کو ایک مسلمہ سے متوطا ورمر اوط یا آج تو اس کے ول ہیں ایک تھے کی بیجے اور تو برت بیدا ہم جاتی ہے اور وہ اس بھیرا وقاطی میں اسلمہ انسانیون کو براب ورم بیٹ ہے اور اس بھیرا وقاطی میں اسلمہ انسانیون کو براب ورم بیٹ ہے اور اس بھیرا و تا میں اسلمہ انسانیون کو براب ورم بیٹ ہے اور وہ اس بھیرا وقاطی میں اسلمہ انسانیون کو براب ورم بیٹ ہو اس بھی سامند

انسانی جاعتوں میں جس قدرا ختلاقات اور تصرفات پائے جاتے ہیں۔وہ سب گوباانسانی نشلوں کی ایک عمدہ اور قابل یا دگارا ندوختہ میں 4

انسانوں کے واسط یہ کتنے بڑے فراورمبا اسکی بات ہے کہ اس سے ایک صورت اور ایک نبین عاصل کی میں انسانوں صورت اور ایک خرور نبین عاصل کی میں انسانوں سے این صرور نوں اور حاجات کوخود ہی محدود خط سے ایسے اور گرو کے دور درا زخلوں کی رسائی حاصل کی ۔اگر مدہ ایک محدود خط سے ایسے اور گرو کے دور درا زخلوں میں دور دور بین سنبھا ہے می دور دور بین مدود خود میں دور دور

بهدور اور قالبن برگا فِیتناهن بروا و اور فتاهن پا نیموں نے اس برباین اترکیا وہ ان انروں اور فور وطریق اور باتوں اور طور وطریق ان انروں اور نصوصیات سیمتا تر بروکر رنگ اور فیبیلال سے انگ بروگی رفتہ رفتہ اعتقا دات اور خیالات میں بھی اس سے دوئی اور دور بھی اختیاری یہاں بھی کوئیا کے طبقوں میں انسان کی انہیں فیصوصیات مکی اور خیالی کے اعتبار سے ایک کوئیا کے طبقوں میں انسان کی انہیں فیصوصیات مکی اور خیالی کے اعتبار سے ایک نہیں بلکہ بسیوں ہی شقوق میں تقسیم ہوگئی بہا تک کہ جب کچھ وصداور وقف کے بعد ایک نہیں با کہ دوسرے کو دیکھ اوسوا انسانیت کے اور سب اس کے دوسرے کو دیکھ اوسوا انسانیت کے اور سب اس کے دوسرے کو دیکھ اوسوا انسانیت کے اور سب کی اور اختلاف با یا اور ناچار ایک دوسرے کو کہ کا کہ ہم بیا اور اختلاف با یا اور ناچار ایک دوسرے کو کہ کا کہ ہم بیا ور اختلاف بیا را ور ہم اور ہم دوی اور ایرانی اور جزئی ہیں اس پر بھی بیصوں سے کہا کہ ہم با رسی اور ہم اور ہم اور بھونوں سے کہا کہ ہم با رسی اور بسلمان ایک بھی بور اور بوضوں سے کہا کہ ہم با رسی اور بسلمان ہم بیس بوری دور اور بوضوں سے کہا کہ ہم با رسی اور بسلمان ہم بیس دوری اور بوضوں سے کہا کہ ہم با رسی اور بسلمان ہم بیس دوری دور اور بوضوں سے کہا کہ ہم با رسی اور بیس دوری اور بیسون سے کہا کہ ہم با رسی اور بسلمان ہم بیس بدوری دور اور بوضوں سے کہا کہ ہم با رسی اور بیس با

ان پی سے بعضوں نے فلسفیت کی بڑا ہائی اور بعضے صوفی اور و بانٹی شرب بینے اور بعضے برلئیشن کہلائے اور بعضوں نے فراسے اور لگائی غرضیکہ میں کی جیسی طبیعی اور بعضا اسی متبارسے عالت قبول کی ۔ بہا نتک نوچال موزوں اور اجھی ہی گرجے نفس آ مارہ نے قبل دیا اور تنافرا ور تو وقوی تو بویا تنامل جو بیس طبائع نے ان کریم سب سے برتر اور فائق جی ۔ دو مرب بیس جن من کے اتحادیم جیس طبائع نے ان خود خوضیوں بر دور دیا ۔ ان خود خوضیوں برواور ندو م کئی مرجی اور این عجد ارکھے ۔ آخر کا منافرت کی بنیا دی گئی براور ان اور واقعی عدم کی و نیا میں فریا دکھ کہ کا جس سے برتر اور با تھی براور ان اور واقعی عدم کی و نیا میں فریا دکھ کے جل بسے منافرت کی بنیا دی گئی براور ان اور واقعی عدم کی و نیا میں فریا دکھ کے جل بسے منافرت کی بنیا دی گئی میں اور ترقی ہوئی کردھائی جس کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی دائرہ وضی فلسفہ کہنا جا جہتے ۔ اس کا گئی تنام ہم کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی دائرہ وضی فلسفہ کہنا جا جہتے ۔ اس کا گئی تنام ہم کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی۔ دائرہ وضی فلسفہ کہنا جا جہتے ۔ اس کا گئی تنام ہم کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی۔ دائرہ وضی فلسفہ کہنا جا جہتے ۔ اس کا گئی تنام ہم کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی۔ دائرہ کی کا سات نوائم کردکھائی جس کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی۔ دائرہ کی کا سات نوائم کردکھائی جس کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی۔ دائرہ کی کا سات نوائم کردکھائی جس کے نیئے ذرقوں اور می افستوں کوا کی۔ دائرہ کی کا سات نوائم کی کو کا کھوں کو کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہنے کو کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں

میں جمع کرے وکھا دیااس خوفناک زمانہ سے وہ فرائض باصر وربات جنہیں انسانیت کا خاصہ کہا ہا ہے سے رفتہ رفتہ کم ہوئی شروع ہوئیں گودنیا کے طبقہ سے انسانیت کا وزن اور نور کے در اور محدوم نہیں ہو چکے کر بھر بھری کٹرت انہیں گروہو کو در کہ در اور محدوم نہیں ہو چکے کر بھر بھری کٹرت انہیں گروہو کو دی جو ایک مفائر اور گرا سمجھتے تھے اس آفت خرع وج کا نہتج ہے۔ ہوا کی مور قطعی حدائی بیدا ہوگئی ہو در السانوں ہیں مختلف منا قنے اور اطائبان فائم ہو کر قطعی حدائی بیدا ہوگئی ہو۔

· تتبجه به بهؤاكه لا كلمون انسانی نسلیس افیت اور ذلت محد ساقد و نبا کے میان سے ماہیسی کے سابقر خصست ہوئیں اورانسا نول میں ہمیننہ کے لئے منانسنٹ اور صرفحالفت ۔ تائم ہوگئی عِابِ *یک ملکوں اور قوموں کو نابودا ورفناکر مہی ہےا ورمعلوم نہیں ک*کبتک یبدا نری رہیگی ۔ونبا کے امن اور واقعی انتظام کے واسطے صرور نہیں کران اختلافا ك زائل يادوركيك كى كوسشى جائے كيونكه حوا خسندلافات اس وقت ونا میں موجود ہیں درصل بہ دوسر<u>ہ</u> معنوں میں ایک مفیلانٹراور رحمت ہیں نیائی تی اورا فزونی بھی اِس صورت میں مکن ہے جب بیرا ختلافات صرور بیموجو دمہوں صرور إس بن كي ميحكه السلبت أورحق فت كالكشاف كباجائه أعداوراس البيت ياخليقت كوفائم ا والمحوظ ركد كران نبان فدرا خدك ورامنيا زات كونوشى كيسا بخذ قائم يهني ديا جاسط ببی ایک اصول سے ایک عمده اور قابل کا عامی نابت موسکت سے اگرہم بیکوشش کرتا چا ہیں کنام انسانی منسط یہ کتبنے بڑے فراوارا دے میں کیسوئی اور یک صنبی ک روح أجائه أورسب كرسب ابكريس اوكس م برجمع مون توبه بهت بي درشواراور مننكل موكاكبونكه ابسام وينكى خوام أس كبيا وت اورلازا م نيجر كرسكست وبين كى ارزوكر السيطي انسانول كوابب بهونا تو دركرس بسان عبى البين خيالات مي كيسوئى نهيب عاصل كرسكتاصيح كيحهره تابيح اوركوت كجيدانسان اييف ول ادر

فیالیه بر روزمره کیچه وبراگر غورکیاکرے نواسے بیندلگ جائیگاکه وه دن کے مصول كم مّدايينية البيح وبنگ وجدل كرتا ہے اوركتني دفعہ وہ اپنے آب ہى برجمله آ ورموتا باگرانسان ان اندرونی هملول اور حبگ و حبل کو د مکیمیریگانو ده جیران می نهبین ملک د ه*وکر کهبیگا که اُسیکسی بات بریجی* نهات اور زیام نهبس اگر بریانسان <sup>ا</sup>ن اندرونی مخاممتو رمنافشول كاظهار مذكرك مكروه نوونوب جانتا مي كرموا ماركها نتاك كصيني ويكاسي مراكب انسان كى اندرونى مبنك وصل كاينقشه اوربيجال سينا نوغيرول كرسا تفد ان كاانحادگای موناكس دسبل اورس غفل سيما ندهها دُهه ندّسليم كميا جا سير جب به به كها جا ؟ بهد فلان فص كوفلال سے الفاق يا اسحاد بيت نواس كام فهوم بميشد بينو كاكداكيك إ بعض الموراور معبض مواومين مندكه كلياب متدمين كيونك كلياب مين توانسان كوخود ينواتي طوربر اتحا داوزانغاق نهيس دوسرول سيركبيا مهوباكيا ماسكتاسي يحبيجبي بآرزوكيجاتي بے کہ تمام انسانی جاعنوں میں اتفاق اور تھا دہو تو اس سے اُن کلیبات میں جن سے دنیا واری كاسلسدامن وامان سيحات رسيانخادمطلوب بواسي ٠٠ اگر کلیات میں انسانی جاعنول کا انتحادا ورا تفاق بر میے توسیجھے لیا جائے لگویا *برایک امر بین بکیسوئی اورا تحاد قال ہےا۔ بریحیث پیدا ہوگی کے گلیا ہے کیا ہیں اور* اُن کی تعربیت کیا ہے ہم کلبیات کوا بب عام فہم اور موٹی تعربیب سیمسوت کرسیگے جس سے کوئی وہم اورشک ندیبیا ہو گلیات وہ ہیں بن کے اتعاد سے انسانی مخزعات اور فرضی خبالات میں نہ توکوئی دست ندازی موادر ندوه ان برجمار آور موں اور دواس نیا كى أمن الدا سائش كے لئے ايك كامل اور واقعى فراييد بول اور جن كى بنيا دفدرتى مواداورفطرتی اسباب سیم و + اگرایم خور کی نگاموں سے دیجھینگے تو ہمیں بیز لگ مائیگا که ایسے کلیات ورمواد بھارے پاس میں موجود ہیں کہ اگر اُن بر اصول کے محاظ سے کی کبا جائے توعام اُن اوا

عام اسائن حاصل جوسكتى مبير جم إيب ابيسامحقوظا ورسالم كليد بيبين كريشيج جر سی نشانی جاعبت کی بندشوں اور مفوضات میں انقلاب نہیں آسکتا ۔ ہر ایک الشان اس كليد وتسليم كرك إبيغ مفروضه برثابت اورقائم ره سكتاب إكريم بيغواش اورية أرزوكرين كرهنيا بالنساني جاعتول ميس سينضاد خيالات اورزخالف فيأسات كالتصاب توبدا كالغوح كت وبهوده خيال بوكامرا كي شخص بهندو بوك حالت ين نام بهندوول كي تعظيم برزورد \_ مكتاب على بزالفياس براكيف بمبالول كاليبيا اختيارحاصل ببيح أورابسيعهى ابكب لانديهب اوروبريه كوهبى ببخق مل سكتابج أيك قوم كهيكتي ہے كەمىر ب حقوق بالمفابل فلال فوم كے لائق اور بالاتر ہيں اور دويري توم آدمبت اور دلائل سے اس کا جواب با دفعیہ کرسکتی ہے اگران ا ختیا ران سے *لوگول کو* روكا جامسة نوگويا خيالات يرايك بهره بيشا نااوريا سبانى كرنا ہے جرمكن او قوع نهير كەنگىر أكرانس بإسباني سيع حالت اظهارمين فرن اوركمز مرى تمودار مبوكى تواندروني حالت اور لشمكش كوكون روك اوربندكرسك تابء مبرا بكشخص اوربرا بكب فرقدا ورسرا كيطيعت وكهط مبندول اختبارا ورقدرت مهوني جامينته كروه ايسنخ خبالات كاامن كيمها يخف افشاا وراشاعت کریاوراُن کیعظیم اور مزرگی کے انتبات میں نند ہومی ولائل اور براہین وقدرت وجردت سے کام لے 4 انشانى جاعتوں اور کوگوں سے بید درخواست کرنا کہ نم اپنے خبالات کا اظہار مذکرو اورع بمخضائي دلون مي بي اس كودلون مي ركهوا يب بزدلانه عهدا ورشرط ب اظهار اورعام اشاعت سے کیوں خوف اور کیوں ڈرکیا جاتا ہے۔ دنیا ایک براز ونق مندی ہے جهال مبرا يك قسم كاسرايه اورسامان اوراسباب فروخت كوركها جاتاب فريريارول كي كثرت ہے حومال اجھا نابت ہوگا وہي گا كہ كی فاروں اور نگا ہوں میں جنچے گا دوسر ووكاندارون اورسوداگروس كواس كاكبيا خومت بيداكن كوئيسي اورول كي طرح مال كي

ۚ ن مَين كوسشش كرنى لازم بسبه كا كون بيرنظر بندى نهيس كى جاسكتى اورنيان كو المناسب كرتم فلال فلال وكان بريز ماؤ باأن كامال مذخربه وكونى كابك السنحكم میں نہیں اسکتا ہے اور نہسی جان ہر میر جبرروا رکھا جاسکتا ہے مک کی د کالذل-وراورىيما ككي كيك يرسدون كالمول كوافتيا سبيرجال سے يا بين سودا خريدين 4 اِس وُسْیا کی بررونق منڈی میں کوئی وُکان کسی خریدارا ورگا پاک کی آن کھ کونیاس له یکتی که توانس ٔ د کان یااس سو دا کو نه دیکه ه یا و لال نه جا بهرا یک اُنگهه مرا یک جز اور مرا بک اسباب کونوشی سے ساتھ و کھے کتی ہے اور چاس کی مرصنی اور دانست میر سے خریراور لے سکتی ہیں سو دوں اور حیزوں یا ساختوں میں مقناطبسی افر ہو <del>ناجا</del> روه راه جاتے خریداروں کواپنی جانب کشش کرین جبیز ہوا بیب اثرا درمذر بنییں ركصتي ورصل اس كاابينا قصور بصرخر ببإرتناك حيثم نهبيس مكدوه غودمحدود واثريبيي ہے اور اگروہ نودمحدو دوائرے میں نہیں ہے نواگروہ گا کے۔ نہیں نوا وربیسیو ل گا کِ اُس کے مشتاق اور دیوا نه ثابت ہونگے اُسے صبراور تحل کے ساتھ لینے شتاو<sup>ں</sup> اور دیوانون کی را چکمنی اور دکھینی جاہئے ہی اگروہ روسری مُرکانوں کو خاموس ایربند کراکراپنی گرم بازاری اور گامی جاہے توبیاس کی حرکت مبز دلاندا ورکم ہمنی ہے۔ بهمال تومول اورانسانی جاعتوں کی تفریق خیالات ورمولوات کی خصوصیا ا حوصوع ہے دلاں عام حکومتوں یا نومی افتدارات کے اعتبار بزیمنی نظم ونسق سے مهيا تفريق حيالات كى وج سيخصوصيت فائم بمونى ب ويسيم وكيد بى عكومتى المدار له بعني امن مِن انقلاب اورگر دش آتی ہے حکومتوں کا بمھیڑاا ورجھگڑ ااگر حیا نبندائی تعابزن بب بهمت وسبع تفاگمراب و وه صلاحبت کے ساتھ نوفناک اُصولوں سے کی صرفر کرجمهور کی طرمن عود کرتا جلاآ تا ہے اب حکومتوں میشخصی رابوں کو احترام اورو<sup>یت</sup> بُنْ لَكُا ہموں سے نہیں دبھھا جاتا ملکر مجتمعہ را یوں کی عزبت اور حرمت کی جاتی ہے اس

خیال اور رویش سے ہمیں حکومتنی نسبتوں سے درگز رکر کے سٹیبل اور <sub>ا</sub>من کی صور تول كود كمبينا ج<u>ابيت</u>ئے جهاں سوشيل اور عام امن كى صورتيس ملتى اور عاصل بہوتى ہير <sup>ن</sup> حکومتی نقص خود مجنود ہی اصلاح پذیر مہوجاتے ہیں اور اس زمانے میں حکومتوں کو تعبى ايك مشتركه كهانة فتياس كبياجا تاسب بيحكومتى اورخيالي امن وامان اس حالت انس صورت بین ظامراورصورت بذبر بهوسکتے ہیں جب کلیات بین سنحکام اور استنواري مبواگر كلىيات ميں خامی اور نقص ہونو كوئی فائدہ اس سے نہیں اٹھایا جاسکتا م محرد شننه زمایؤل کی حکومتی جگهوں اورمعرکوں سیے جس فدرانسایؤں اور جا بول کا نقصا *چۇلىپەكىيا دەانداز*ە اِس بات كىيخابىت كەسئ*ۈكانى نېبىي سىيەڭۋنىيا كو*ان *لىسلو*ل ا وررشتول سے قطع نظرکر کے مصلحاند را ہوں پر سالک ہونا جا ہٹھے کلیات کاصحت اور درمتی پر رمهنا حکومتوں کی درستی کا باعث ہوسکتا ہے سبکن جب کلیات کا ساسلہ بسنديده نهموتو حكومتيل كالحاطيول اورلغرشول سيع جندمي روزمين بربادم وجاتي بين جهال صرورتون برخيال نهبين كمياكميا وبال كي حكومتوں كوبهت مي طبركويا بيديدا بهوي كے ساتھ ہى نقصان أعمان الراب دراصل غورسے با يا جاتا ہے كہ جمورت ایک عام صکلاحبت محدوا سط ب وہی حکومتوں کی اصلاح کی بنیا دوا قعہ موتی مُ نَبِياً كُلُّهِ ابندائي زايون مِن شايداس اصول كي قدرو منزلت ، نه كي 🛪 ایس زمانے بین نواسی اصول کی قدر ومنزلت ہے اور اس کی میدولت 🐪 🕌 ُدُنبا میں عر*ج کے گنبہ کولیا ہے جس عمد*ہ اصول او **ن**مینی مرول کے ظاہرکرنے کا ہمنے ر اوبري سطرون مي وعده كيام وه به أصول ہے كفطة نظراورتصرفات مربى اور بم اختلافات توی کے اصولاً انسانی مجتت کومقدم رکھاجائے گویاد نیا کے اعتبال سے النتانيت كزنام انسالون كالمل اورلازوال نرمب اور دهرم بحصاجات بم عس ملك مم لينى بهندوستنان مي سبتنا ورود و باس ركھتے ہيں اس ميں اور مالک كی طرح نوبالات

اغتبارات نداس يحرفه وصبات مين مزارون بئ اختلافات اورتصرفات مين اور و کھجی بند نہیں ہونگے ٹیکن اُن کے ساتھ انسانیت کے اُصول میر بالکل عوزنہیں کیاجانا جوانسانیت کے اصول اور حقوق میں اُن کو لیے رعمی سے فنااور مربا دُا**ر باحا** تا بلحاظ أصول انسا ثبت كم تمام مهندوستنان ايك نرسب اور ايك قوم كالبية من قدم انسانیت کی صرورتیں اور حواج ہیں گن سب کے داسطے انسانیت کے مفہ اور عالم بیند اصوادل پرهلنالازم سے نبکن به افسوس میے کرہال ندم سیانسانیت کی بہت ہی بتنك ورببقدرى كاجاتى سيمهم برابك نشه سيألفت أوتغض بحاظ انساني اصولول اورانسا نبت كنهبس كفتح بكداورطريقول سيح بنرمهب نسانبت سي البديك ہیں یہم ہرا کی قوم اور مرایک شاخ کوانسانیت سے نارج سمجھتے ہیں یہ ایک بیہا محد**و** اصول ہے کہ جوند ہرک نسانبٹ کی بہت بنظیدری کرتا ہیں۔ انسانوں کا اختیا رہے کہ انسانی مُرسب کوفائم رکھ کر دوسرے خیالات جرجا ہیں وہ افتیار کریں جیسے ہیں اپنے بإكسى دومر<u>ب كر</u>خبالات اوررسوم كى قدرومنز لرت كرنى لاندمى اور في جي ميراييما يى ېم برانساني ندېپ کې عزت اورا خرام سجي دا جبي اورلازم ہے اورست خپالات اوراً مفروضات یا منا بهب بهم کوانسانون کی سببل اور مدا بیسے ملے بمیں تیکن نسانی مذمهب بفحيده فكدا اورجوني سروب نزئخار بخاركفا بيا وركوا دبإن اورمذام ب مين كونه اختلات بسي مراس انساني مشرب اورانساني مزمهب ميس كوئى اختلات ورفرتى نهبس بني كبابمس شخص كوكسي دومريكانسان كي انسانيت مبن فطع لظافر كوكة لوٹی وہم اور *شکٹ ہوسکٹنا ہے*یا فلائٹخص یا قوم میں انتیا زانسانیت نہیں ہے عبب بهے کہ لوگ دوسر سے خووضات کو اس نشدّ و مدسے انتے ہیں حالا نکراُن اِفْتِرافی صوریس مجی موجود ہیں۔ اوراس متفقہ صورت انسا نبہت کی فدر نہیں کی جاتی ہر ا كِي شخص شهريا فصيه يا قوم كے اغتبار سے و بكھا اور بهجانا جا تاہے اس نظرا وريس نگاه سيه نهيس ديجها جاتا كروه انسان بهدراگر بهمانسانيت کے نتنا سا ہوں اور انسانی خرہَب پرغور کویں توہم کو بینہ لگ جا میگا کہ ہم ب کے سب ایک میں اور ہما راصا نع بھی ایک ہی ہے۔ انسانیت کا مدیب ای يخة اوروسيع الحالت مزمب بيح كراورسب خامب اورسب ادبيال تعبي قائم ركفوكم اس کی پرستشش ہوسکتی ہے جیسے فریشن فرقہ میں ہرا کیب میسب ولمٹ کا آ دمی اور برسنار بغیرسی روک سے بفائمی مزمہب و خیال نو د دخل موسکتا ہے ایسے ہی انسانیت کے ندسم میں ہراکی بشرخشی سے مسکت ہے درصل ہی ایک بڑا فریمشن اورلاح ہے جس میں سرایک تعم اور ہرایک میںب کے آ دمی کو بغیرسی روک ٹوک سے واخل بهونا جاسيئته النساني جاعتول كي يوري ترتى اور كالم عرف اسي صورت بمن ظهور ذير ہوگاجب نیسب نسانیت کے اصولوں پر کمالیتٹ سے عل کیا جائیگا رحب نک گل ن قومول كاليكلمه بإنجبين نهبس موگاكه وه انسان انسان سيماً گرچيرخيا لانته من تحجيم عن ا کبو*ں شرکھتا ہو تن*ے تک وہ امن اوروہ آ سائٹ حس کی کونیا کو**ضورت ک**ہی صل نہیں ہوگی ۔ آ تکھیں کھول کرد کھے وکتم سے سبایک می ہو باہر کے ا حاطوں اور دائرول بس كو مدائى اورفرق بنوداريه كرجهال سے انسانيت كا دوردورال ننروع ہوتا ہے وہاں پرامن آمیز بجہتی اور کمبیوٹی ہے انسانیت ہمیں ریسکھاتی ہے اور السابنيت كايك ترمهي بيس بيعليم دينا بيكرسيانسان ابك ببب اورسب كاباب باشرم ایک مفا-آ تکھیں کھول کر دیکھوکرکیانم دو ہوانسانیت کے اصول نیان کواک اسی مبارک راہ برلانے ہیں جسب سے لئے مفیداورسارک سے کافی امن و پوری آسائنن اس ونشنه عاصل بردتی میدجیانسانبیت کرانوانط سیمانسان کی قدر ومنزلت كى جانى ہے وريذكون تهيں اينے چينتے بيٹے كوكود ميں ليتا بيمبت نعتق کی ہے انسانی محبّت اورانسانی تعلقات کی فدر کروا درجس فدرا ختلافا نانسانی تعلقات کی

باک زمب کی بیندری کرنے ہیں اُن سب کولا پر وائی اورعز ت کی نگا ہوں سے دیکھیو ہی نیکی اور یہی سعادت ہے +

میسے عدالسلام سے بیچیاگیا تفاکہ خداکیا ہے تواس سے اسی اصول پر جواب میں کہا کہ خدا مجتت ہے سب بانوں کو جھوٹر کرانسا نیمٹ کو پیارکرنا ایک خاص عبادت آوا

المندر در وجود وز عدم مم المبناد صوف را قدم مم المبندر در وجود وز عدم مم المبندر در وجود وز عدم مم المبندر در المبنوكت بعضول المبندر المبند و المبندر المبندرد المبندرد و وز عدم مبندرد المبندرد و وز عدم مبندرد و وز عدم المبندرد و وز عدم المبندرد و وز عدم مبندرد و وز عدم مبندرد و وز عدم المبندرد و وز عدم مبندرد و وز عدم وز عدم و وز عدم وز عدم و وز عدم و

مبخانه اگرجه بهبکران انست مصنونش بنف*در خولیش بهم*هم

#### ضرورت

ابک فلاسفرکامنفولہ کو لانفرورت ام الا بجاد والا نقراع نینی ابجادا ورافترا عات کی ماں صرورت سے جب اس دنیا اورائسانوں کی صروریات محدوداور محصور تقیمیں آو اس وقت دنیا کے سامان بھی محدود سختے جوں جوں صروریی بڑھتی گئی اگراس زماندی بنیا گئی گئی اگراس زماندی بنیا کی گذشته نسلیس آکر بازار دنیا کی سیرکریس نو انہیں بہت سے ایسے سامان نظر پڑ بیگے کہ انہیں بہت سے ایسے سامان نظر پڑ بیگے کہ انہیں پوجھنا پڑ بیگا کہ ان کی اب بیاس زماند میں ونیا والوں کو کیا منزورت اور ما جن بڑی پرجھنا پڑ بیگا کہ ان کا تبیت کیا گیا ہے دیکی اگر وہ عور کواور وسعت دینگے نو مان جا بینگ ہے کہ واقعی ان سب سامانوں کی ونیا والوں کو صرورت ہے اسی حرورت کا طفیل ہے کہ واقعی ان سب سامانوں کی ونیا والوں کو صرورت ہے اُسی حرورت کا طفیل ہے

میر جیزیں اور سامان دنیا کے لوگ میبدا کرنے ہیں ہےب انسان کوکوئی صرورت اور دفت نیش آتی ہے تو اس وقت وہ اُس کے عل اور آسان کرنے کی تبویزیں سوجیا ہے اس کی اصطرابی فوت اس کو دور دور تک بیجاتی اورصد باسامانوں کو اس کے ببین نظرکرتی ہے النسان ا*س حالت میں صرورت کے مو*افق اُن انسباب اورموجا سيحا فننباس كزناا ورايك جديد داة ككالناب حبر كانام ايك قيمتني مسئله بإقيمنني اسجا وسيطاكم انسان کوصرورت محسوس نه موتی توبه حالت تھی نه رہنی بہت سی بیبی صروز میں اور مالتين بيركراً تهيين فاص فاص لوگ بي محسوس كرت بي يعوام الناس كوان كا ا دراک نهیں ہوتا ہوغاص لوگ کیبی صرور نوں اور ملزومات کو محسوس کرتے ہیں وہ گوبا وراصل تمام مجموعه عالم کی خاط و مسوس اور در با فنت کرنے ہیں ہی لوگ ہیں جن کوعالم اور فاصل حکیم منش اور فلاسفر کها جانا ہے مہی لوگ ہیں جوانسانی معاشرت اور زندگی کی بابت مفیدامورکی تلامش اور شیخویس سر گردان ره کریزا رون بهی مفیداور تربینه منائل كاستخراج كرت بيس اكرج اس وقت لوگ اورعوام كالانعام ايسي بزرگوارول كو ايك فضول إرست خيال كرت بيس مرجندي روزك بعدا تنيين معلوم بوجانا سعكم درصل أن كى كوستشيس ورمساعي تمام دنيا كے حق بين ايك رحمت اور آب باران ہے حس وفت المليم كى طافتول كو حكيم الخدريا فت كسيانواكس وفت تام لوگ اور اشخاص اُس کو باگل اور دیوانه خبال کرنے تھے سکن حن کواسٹیم کی طافتوں اور عجوبات سے علم وانى ا دعملى مبونواك برروش موگا كه في العقيقت اس عكيم كى مساعى لغوا وربيهو د نهيب اور عظ بزالقياس ا ورصد إمسائل اورامور كاعال مع جوحرورت كرميط سيسيدا بموكرونها يكه كمريس نشوونها بإكر مخلوق اورانساني سجاعنون كولا كهوب فوائدا ورمنا فع كا وارنت ابن کررہے ہیں ضرورت ہرا یک بننہ و طافت کو محدوس بھی ہے ہیاس سے حل كرنت بالوكول في توجه كم بيعه بهم سوال كرسكته بين كركباميند ومتناب يا مبندوستا نيول فو

عزورتمین نهبین هیں اورکیبا گئ کی طبیعتوں اور دلوں میں بیا سانس نہیں بایا جاتاہم كبهى اس سے انكار بنبس كرسكتے ہم كو كھي صرورتين محسوس ہوتى بيس مگراس ساس كرساتدسم ف كاماده جودوسر السالف مين مودعد مونا سيدوه بم مين نهيس را ہم ایک صرورت کومحسوس ومعلوم صرور کرنے ہیں مگراس کے بعد ہی سی اور دسیلے اورسها سے میدفع الوقنی کر لیتے ہیں عب سے وہ احساس اورا دراک بالکل کمزور اور نابو د بهوجا تابیع اور رفته رفته به بوست آرم بی بهیکه مم اس احساس کو کلیمی محسوس نهيس كرتے جب ايك عضو فدر موجا باسيے نوائس حالت ميں انسان کسي آفت كو بھي محسوس نهبس كزنا بهى حالت اس وفت مندوستان كى بيرگوائسي مرا كيه مفيام اور مقبطا قت بااصول کی ضرورت ہے گرکل قومی بدن اور مکی حبم فدر ہور ہے ہے وہ محسوس محبی نهبین کزناکه اس کے جسم یا برن بر کیا بچھ صدمے وا روہ موتے ہیں اور أسيراس كي بي من اورمعفوظ ركھنے كے داسطے كبا كجيدكرنا جا سنتے جب كر ہندون میں الوگ صروریات کومحسوس نہ ہیں کر سیکھے یا جہوں نے محسوس کیا ہے ان کا صدر كساكترسا كفانسين دياجا تركاتب كم مجى عبى مفيدتنا في بيداندمونك 4

### جهالت اعقل

ایک جمیم کا تول ہے کہ دنیا کے میدان میں جمالت اور قال خطوط متنوازی کی طح ایک ہی لین بر برا برطبتی ہیں اگر جہنا م دنیا میں تعلیم اور قفلہ مندی کو روزافز و انتی ہے ہے اور بڑار واع تفلی کرشعے ظاہر ہمو نے اور لوگوں کو ذہنی تو توں کو عبلا دینتہ جاتے ہیں ا گرو بھر بھی جب نظر غور کر وزم علم ہو گا کہ جمالت بھی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہے ہے ایسے جہاز کر جاتی تی ہے بھال علم او عقل میں ترقی اور شوخی آگئی ہے ویاں جمالت نے بھی ابسے بہتے ہیں ابسے ہے میں ایک میں ایک میں ترقی اور شوخی آگئی ہے دیاں جمالت نے بھی ابسے میں جہاں میں ترقی اور شوخی آگئی ہے دیاں جمالت نے بھی ابسے جہاں علم الیمن انتروع کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کی کو نیا کا میں الداری کے دیا ہے۔ کسن ن بروگا ۔ آنا راورعلا ای سے ایسا تا بت ہوتا ہے کان دونو نطوط متوازیہ بیس کسی فرق نہ بڑیکا مشکل یہ ہے کومی دل میں دانائی علم اور دورا ندینی ہے کسی ہے جہالت کم اندینی اور بہو دگی بھی ایک گوشہ میں گی کھوئی ہے جرشخص حکیم اور فلاسے ہی ایک گوشہ میں گی کھوئی ہے جرشخص حکیم اور فلاسے وہ عالم اور ناسم جھے بھی ہے جو عافل اور منصوب ہے وہ ظالم اور جا بربھی ہے ان وائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فیٹے حکیم سے جو افر عمر میں بیرا سے قائم کی گئی کہ قدرت نے کسی انسان کو تھی اس و نیا میں کوئی امر یا کوئی عادت کمل جہیں ہی درست اور موزوں ہے واقعی انسان کوکسی امراور کسی راسے برقیام اور نتہا ہے نہیں ہے وہ فنبل اور دورا ندین تھی ہے اور ساتھ ہی اس کے جابل تھی شنصف بھی اور ظالم جی ۔ ونیا اور دورا ندین تھی جے اور رساتھ ہی اس کے جابل تھی شنصف بھی اور ظالم جی ۔ ونیا کومن نامور ناما گارائ کی رفتار ہی جابل میں خوا نشا اور زنا یا گرائن کی رفتار ہیں کوئی ان قال ہو اور فرق نہ آیا ہو

ان فوموں کے بیں جہاں کے لوگ دوسروں کو کھیے کمتہ نیم وسٹی کہتے ہیں اور جہاں گویا عقل اور شطق اور فعلسے میں ہور میں ہے۔ یہی با نیس بین جن سے بیشراغ مان ہیں کہ بین جانسے میں ہور میں ہے۔ یہی با نیس بین جن اسے بیشراغ مان ہیں کہ بین اور بدی خطوط متازی کی طبح ایک ہی لیس ہور کا ہے ناتو متازی کی طبح ایک ہی ول بیس ہور کا ہے ناتو ان دو انوسے کوئی حکیم فلا سفر خالی ہے اور نہ کوئی جا ہل اور بے علم کوئی امیر نیم بین بیل کی کوئے دور تو نو کی کے دیں اور ان کی رفتار میں کوئی امیر نیم بیل کی کے دنیا کی موجودہ رشوی سے ان خطوط متنوازی کی رفتار میں کوئی فرق آئے 4

# تم برداشت كرو

ونیامیں جربڑی طافتیں ہیں وہ جھجدٹی طافتوں کوصا ف طور پڑتواہ اشاروں کن بوں میں بیکہتی ہمیں کہ جوہم ہرواشت نہیں کرسکتے اُسے نم ہرداست گرو جھوٹی طافتیں اُن حکموں کوشنتی اوراُن بڑپل کرتی ہیں جسے مسا وات کا فالون یا بکساضابطہ سکتے ہیں وہ اس دفت کم دنیامیں مرجی نہیں ہے گواخلاق کی فلاسفی میں بیکہا گیا ہے سکت سبکیساں اور ساوی ہیں \*

لیکن دنیای کتاب میں اس کاعلی نہیں ہے یا تو ہوہی نہیں سکتا اور یا کیا نہیں جاتا ہوہی نہیں سکتا اور یا کیا نہیں جاتا ہان مساوات کے واسطے الفاظ صرور ہیں لیکن اُن کے واسطے علی ہیں ہم رایک اعلے درجہا و لئے درجہ والول کو صاحت کہتا ہے گہ نہیں ہیں برداشت کرنا ہوگا اگر وُنیا کے ہرایک جیرا بیاجی ہے کو بلحاظ اعلے اور اسلے ہوئے ہوئے کے ترتیب وارد کھیا جائے تواکن مسببیں اس کے ساتھ بھی آوا ز مسببیں اس کے ساتھ بھی آوا ز مین بنی جے کہ مساوات درجھ بھت ہے گراس زور کے ساتھ یا اس کے مسل کی صرورت نہیں ہی جاتا ہے دریاجی میں جاتا ہے کہ اسی مساوات سے درجے صرورت نہیں بی اوج داسی مساوات سے درجے کے میں اور بڑا جمیان نہیں با وجو داس کے کہ بھول کے کہ بھی اور بڑا جمیان نہیں با وجو داس کے کہ بھی کے کہ بھی اور بڑا جمیان نہیں بوجاتی ہیں ۔ ایک شخص با وجو داس کے کہ بھی کہ دیا جس کے کہ بھی

بھی کہتا ہے کہ مساوات صروری ہولیبن بھر بھی بہ اً واز دبتا ہے کہ تم مردانست کرو" مطلب اس كايد ب كميس نهبس برداشت كرسكتا السيط تم موزول بهوا انا ركسط فرقه والول كااسى اصول سے حباكرا اور فساد تتروع بثواہ اُن كا فول نوا ہ مذہب بیسیے كربهم نهبين بردانشت كرينك سب كالوجه سب أتضا لينك مسادات قائم بهوني جاميت يهال كم نووه ورست جلتے عقد مكين أن كا برجھ كڑاكدسب كى امار ت اورسب كى رباست برب برمسا وى منتيت سنفسم بهوجاني جاميت ايك بيثرصب حمارا اس وه دُنبا والون مصاس كونهيس كراسكة اورغه اس كارخا نديس اليسا هوسكتا مير كومساقة کا خیال درست ہے مگر ہیکب ہو ناہے اس وقت جبکہ وُنیا میں اسے نہ رہیں ۔ مداج ا ورمراننب ابنی محننوں باحکمت عملیول سیے با انفاق اسباب سیے عاصل ہونے ہیں اور بيائمورخاص خاص صورتول اورمذان بريموقوت بي اورسرا يكيب نسان منظائن ميس ھاگا نەھسەلىيا<u>ت،</u> خۇنخض اىك سفرىس بېيلى جالاس وەىنىرور دوسر<u> سى بىيا ب</u>نېپىگا اب اگراس البراس البراس الما الماسا كرنم ي بجروابس وموكراس البدرسا فركے سائندل حالة توبداك مصيبت بيحاوراس كاوورا وسلسل كهيى بندند جو كارك مساوات سعيب دومهری مساوات کی صرورت پژیگی میں سے معاملہ بہت دور بہوجا بٹیگا اور وہ مطلب بهايم حاصل كرنا چا بيتندې بن تمام عمرين تهي حاصل نه بهو كات تم مرداست كرو كم كار كوتم مي اس دنیاسینهیں اطاسکنے فدرت سے خوداس کا فیصلہ کردیا ہے کہون طاقت کس چیزاورکس بارکی برواشت کریگی بس اب اس کے فلاف نہیں ہوسکت اگر بی کہ اجا کر اِنقیهم کراد با جائے توائس کے کمچیعنی ہوسکتے ہیں۔ایک درخت کی تیسایں ا و ر شانبس بهدينه جرا كوكهيكني بمب كه مارى نم مرواشت كروگى + سبكن افسوس ہے كەغرىب چرول كو بيكننے كاخنى حاصل نهيس بول تو دولۇل اوی ہیں گرعل نہیں کیا باسکتا میں حال دنیا کے معاملات کا ہے۔ ہمینندا یک

طاقت دوسرے کو کہ دہی ہے تم اسے بر داشت کرؤ اورابیا صرور کرنا بڑتا ہے۔ اس صول کے مطابے کے لئے بڑی طاقتوں کو مطانا نود جبوٹی طاقتوں کو معدوم کرنا۔ ہے۔

م جھے پروانہیں

مسی فلاسفریا حکیم سیکسی نے پر جیما تنفاکہ دنیا ہیں آرام ادر آزادی سے زندگی نب سے کے واسطے کیا تدہر کرنی جاہئے فلاسفر سے جواب دیاکہ وشیا کا گھرا کیہ ایسا خوفناک گھرہے کرکوئی شخص میں اس میں بوری آزاوی اور نوشی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہاں وہ لوگ چوروهانی را **برول کے سالک بیں وہ ہمی**شہ جی خوش اور شا دال رہنتے ہیں۔ اوران کی خوشی اورمسرت کی وحدیہ ہے کہ گویا وہ ونیاسے باہر ہیں اگروہ تھی ونیا کے تعلقات سے دلی دلمبینی رکھتے نوان کو بھی ببر درج اور آزا دی عاصل مذہوتی اُنہوں ونبياا ورأس كنفلقات كوحجيور دبااور دنبا كيزعم اوريا بندىان كوحيجور كثى حنجفص اس دنیا اور اس کے خرابات سے نفرت کر تاہیے وہ گو با آزا دی کے گھر ہیں جار مہتا ہے د نیا داروں کے داسطے اس گھر اور اس زندگی میں روزا فروں مابوسیاں اور غم ہی ہیں اُن کو ہرگرا زا دی نہیں مل <sup>سک</sup>نی ا ور بنہ وہ نٹوس مہسکتے ہیں ہمیشہ دام فکراو<sup>ر</sup> ترودیس گرفتا ررمبینگے بال ان کی رہائی اورخلاصی کے واسطے ایک جاتانسخہ ہے اگراس م دنیادارعل کریس توکسی فدرر بائی مل سکتی ہے دہ شخہ باطریقہ یہ ہے کہ مرایب امرنیک بابد کے دفوع میرانسان دل سے بہ کہ دیاکریں کر تھیے میر وانہیں اس صورت میں ان کوسی قدر آزادی اور صین مل سکتا ہے۔

جة توبر ديوا نديهن بي<u>صكانى</u>

جیب دنباکی اور ما ننول میں ایک شش اور اثر ہوتا ہے ایسے ہی الفاظ اور جلوں میں اثرا ورکشش ہے میں لفاظ اور میض حلے ایسے ہیں کد اُن کے اطلاق سے انسان کے دل برایک اثر مونا میماور معنی کیست مین کدان کے مدون سے ایک اور بہانسے کی ات ظاہر ہوتی ہے معن عم اور ہم کو طرعه اتے ہیں اور معنی ان کو دور کرنے ہیں جمال کے مربودا نہیں ایک ایسا جملہ میں جوانسان کو اکثر حالات رویہ سے رہائی نجنت ہے اور اس سے مقام بین اب کیا ہوگا "ایسا معنوس حمید ہے کہ حرآ دمی کی زندگی دبال کر دیتا ہے ۔

اس دُنها بیس و مهی انسان مُحوس اورخرم ره سکتا ہے جوہر ایک صدمه اورخوشی کو لاہم وائی اور سیستان کا استان محوس اورخوشی کو لاہم وائی اور سیستان کا اور سیستان کا اس دفست اختیار کیا جا سکتا ہے جب انسان اس اور کو دہمان کا میں اس دفست اختیار کیا جا سکتا ہے جب انسان اس دراور کو کو میں میں ہوجو کی جبو کی باتوں اور نفصوں مرتبر دواور کو کرکے سے انسان کی زندگی و بال ہوجاتی ہے اور و افتص کم جی ظہور اور حدوث سے باز نہیں ہوسکتے اسان کی زندگی و بال ہوجاتی ہے اور و افتص کم جی ظہور اور حدوث سے باز نہیں ہوسکتے جب انسان کی زندگی و بال ہوجاتی ہے اور و دو ایک میں نشین کریگا تو اس کو یہ کہنے کا حصال ہما تھی کا کا مصال ہما تھی کا کا حصالہ ہما تھی کا کا مصالہ ہما تھی کا کہ میں دو انہیں گا

خبانسان کا بیمل بروجائیگا تواس دفت اس کی زندگی آزادی اورفرحت سے
گزری اوراس کے ساتھ پرتیبن کھی کرد گرجوام برونا ہے وہ صردر ہوگا "اگرچ کیسی ہی
سی اورکوسٹش کی جائے کھی ٹل فہیں سکت اور نداس کوکوٹی طال سکتا ہے و نیا بین تیری
تو تمیں اسی ہیں جر بورنے والی طاقت کا مقا بدکرتی ہیں لیکن افر کو وہ صرور ہی بسیا
ہوتی ہیں اس افدوہ اور جم کے وقع کرنے کے لئے کہ جواس بسبائی اور سکت ہوتا ہوگا "
یوکسنا ایک جائن استی ہے گر مجھ پروا نہیں اگر بجا ہے اس کے بدکہ اجا کہ اب کیا ہوگا "
تو بقیبنا زندگی انسان ا بسے آب پر جمی و بال ہوجائی " کچھ پروا نہیں کہ کراور تدا برکا
کرنا نامناسب اور ناجائز نہیں سی اور ند برکا سے سلے بھی برابر جاری رمبیکا اور ہرایک
صدر اور خوشی پر کھنے جاؤ گر کچھ بروا نہیں آگر بہ جا ہتے ہو کرنہا ری زندگی عیش اور
عشرت سے گزرے تو بھولے سے بھی کسی صدیر رہی نہ کو گراب کیا ہوگا ہے وہ جملہ ہے جو

تمهاری زندگی کوخودتم برمی زمر کردیگااورتم جیتے ہی جی ہمیشہ کے واسطے مرجاؤگے بہ
دوستوریکر کیجی زبان سے ناکالو ندیسر بتجویز نتر دو نیکر حصالہ کے ساتھ کئے جاڈ
گرسائھ ہی اس کے ظہور نتائج برکھتے جاڈ کہ مجھ بروانہ بین اگر تمہا را عمل ہوجائیگا تو
بقول اس فلاسفر کے تمہیب کھی تھی زندگی زمبراور تلخ معلوم نددیگی ۔ بیے جندروزہ زندگی
اس حالت میں عمدگی اور نوشی سے گزرسکتی ہے کہ جب اُست لا بروائی کے خیال سے گزار
دیاجائے اگر نشیب و زاز کو ول میں حکم دسے لوگے نوئس تمہا را خانم برونیکا ب

شرم اور بے شرمی

کیموں نے کہا ہے۔ الیا امن الابمان کیفن ہیں جمیں شرم بنہیں وہ نسان بہیں یعض کتنے ہیں حیا انسانیت کا اعلیٰ فاصدہ بے جوننخص شرم بنہیں رکھتا وہ انسائی جاعت میں عزیت اور تو قبر کی تگاہ سے بنہیں و کجھا جاتا ۔ ہرا یک فک اور ہرا یک فررقے وہ ہرا یک مذہب میں حیا اور شرم کو انسانیت کا لازمداور فاصیحجھا جاتا ہے اور اس پرزور دیا جاتا ہے کہ صور شرم اور حیا کی اعلیٰ خصات بیداکرنی جا جٹے ہ

افلاقی اور ندیبی کتابول میں اس بربہت سی تقریریں گی گئی ہیں شرم کے مقابلہ میں بین فرمی اس بربہت سی تقریریں گی گئی ہیں شرم کے مقابلہ میں بین بین بین اور بیجیائی ہے اس کی نسبت عموماً یہ رائے ہیں یہا وہ ہے وہ نسان مادہ اور بنجسات نہیں ہونی چا ہئے جیس انسان کی وات میں یہا وہ ہے وہ نسان نہیں ہے بکہ جیوان لا بیفل ہے کہ اس کے لئے نذنو کوئی عزت ہے اور اس کی نسبت عام طور بر کہا جاتا ہے کہ وہ بین راور ہے حیا ہے وراس کی نسبت عام طور بر کہا جاتا ہے کہ وہ بین راور ہے حیا ہے و

ایک فلاسفرکت ہے کہ دنیای ہرایک شے باطاقت کے دوبیلوہوتے ہیں ایک بڑااور ایک اچھا۔ ایک انجبی شے میں سے بُرائی بھی بعض دفت استعال کے خیال سے نکل آئی ہے اور جبی اس اصول سے نبکی بحبی بدا ہوجاتی ہے۔ اس خیال بر شرم اگرجہ ایک اجیتی خصلت ہے اور بہرا کی انسان میں ضرور ہوئی جا ہٹے گراس کے مقابد میں بے شرمی ہی شرم کے قائم مقام ہوئی ہے۔ اگر اس حالت قاص میں شرم کی جائے تو بجائے قائمہ کے نقصان ہوتا ہے اور انسان ذک مھاتا ہے بہت سی اسی ناہیں اور ایسے اصول میں جو تبقاضا بے شرم و حیا صرور قبول کرنے بڑتے ہیں اور اُن سے اقبال سے ان کوفائدہ نہیں ملکہ نقصان و زبان اُسطانا بڑتا ہے اگر اس و فت انسان شرم اور حیا کوئ جھوڑے نو اُس کی جمعی ہے گالی اور دست نام اگر جبی نفسہ بری شے ہے کہ بی حضوف فت میں ایک مفید ذریر خاب ہوتا ہے ہ

بعض معاملات استقسم کے ہیں کہ انسان شرم اور حیاسے ان میں سخت انسکست اور کر اکٹھا نا ہے اور اس کوا ہے یا دیجر حقوق واجبی ہیں صورت انقلاب یا برہمی ہرا ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو کلمید شرم سے کام نہ ہیں لینا چاہئے باک کلوخ بے شرمی سے مدلح معاملات لوگ کا تخصیصے و تر میٹھے ہیں ایکن بیر شرمی ان سب کو ایک ہی دم میں واشرہ حفاظ سن میں ہے آتی ہے اور ان کو اینا کرلینتی ہے +

بیمالمدفاص بیمالکرون صورت نقصان رسان ب توکیون نهین اس کا دفیه کیاجا تا ایساکرنا واقعی شرم کووشانهی بگرش میم معنون کووسیج کرنا به به بلائرت اور شرم به باشد اور شرم به باشدان کو کام نهیس و ساستی عصته اور ترش روئی بهی سی غرض سے دنیا بیر تشریف لائی بین انسان کو کام نهیس و ساستی باشدان کوموقع بر کام لینا مناسب اور ضوری ہے گرانسان کوشرم اور حیا سے کام لینا چاہئے توقیقت میں جائزی ہیں ہے شری سے بلکہ خود حقاظتی اور داتی بچا ڈاور آخری جا ب اور ایک صروری دفعیه به کا کا اور بین کام لینا چاہئے آگر وہ ایسا نہ کر بھا تو گرانساک بر فطرت بازار میں وہ لیے جائزی اور میں مور میں میں میم بی رم بھا ۔ اگراس و نیا میں تم آرام سے رم نا چاہئے ہوتوں سی مور گرانسان کو بھر سے برگل کرو ہ رع

### د*رشتی دنری بهم درابست* ا**ولوالعزمی**

اوروه بهت دورتک علی بھرکر سکتے ہیں در حقیقت بیراست اور درمت ہے ہم ہے آگے بهت می مشکلات آسان بین ب نبكن ہمارے ہندوستان بن ايب شلم شهور شيحس کی کوئٹری ميں والے اُسکے کملے بھی سبائے ۔ وُنباکی تمام ہنوں اور تمام اولوا معزمیوں کازیا و ہملن ررسے ہے ہمار تبحصیں جب ہندوستانبوں کو بیٹ کے دھندوں ہی سیے فرصت نہیں ملتی نوائن کو البيى بهمتوں اوراولوالعزمبوں سے کیا سروکا پیمندوسٹنانی غریب گومہنا جھیل کا اگر اراده كريكا توائس كى عورت ا دربال بيتے صروراس سے كهينگ كرنم جوروبيداورزراسي صرف كيت بروم أن كى روشيان بى ند كها أينكيد الهبس نفضو سك باعث مندوستان كى سرز من ميل ولوالعرميان نهيس بيدا مېزىبى اگرعام طورىيد دىكىھا جائے نو مېندوستان كے لوگوں بىپ غربىي، و رقلاكت كوعمة ، فيل ہے بہر منتی والے ایسے ہیں جو بغیرسی فکراور مزیز فرد دکے گزارہ کرتے ہیں ورزعمو صالت بتلى بيدم مسرسوال كباجائيكا كراس غريبى اورعام فلاكت كاكبا باعث بيكي وتى اولوالعزى بوسن كاموحب نونهبس يع بمجراب من كيينگ كركسي فدريكي ي ب كيونك بهندوستا بيول كى طب تُع مين أكب سنى اوركامى بى بهت بولى كى بهت بولى معاوراً بي رك ورسيسمين عون كو دوس كري المعض إنى كا دوره بونام مراس كالم يمى الروصونة وكي توويى فلاكن يكلبكي جزفكرا غراجات سعالى عالمق كوروز بروز کرور کرری ہے + تعليم عام مساكرج الكيفائمه ومجي بوالكروسي صفة و كركساد بازاري اورسروني مناعبول كى عام انگ من كاك عالمة من بهت كالفلاب مبداكرد باب سراك مكرمين ووحقة بهمت بوقاب يحن كى حالت عام ومتوسط بوتى بها - أكرم ندوتنان يمين فالت والول كو و كيما بالمناق فوسات طور بريتيج لكليكا كان لوكول كي عالت مت سے قابل اطبینان نہیں ہے مہاس امرکو جاننے ہیں کہ مندوستان کے چنگر سے درست حالت میں ہیں اوراُن کو ایک قسم کی نروت اور برکت حاصل ہے مگرای جید کے ہونے سے عمومیت توحاصل نہیں 4

اگرایک ہزارگی آبادی ہیں صرف چارگھروں میں رات کے دفت نیئے جانتے ہوں او پہنیایں کہا جائیگا کہ ساری آبادی یا تمام گھروں میں روشنی تھی اور نہ فتو ہے دیا جائیگا کہ اس می دو دو روشنی سے تمام گاؤں والوں کوا جالا حاصل بندا ہیں عال ہند و بنان کا ہے جب اس غزیب کہ کا جال ہوتو بھرال میں ایسی تفریحی او لوالعور میاں اور میتی کا ہے جب اس غزیب کا کہ والوں کو اور العرب میں اور و میں اور عرب کا اور نا بڑا ہے اور و ہاس سے فلاصی اور لولئی بائیس نوان نفر بھات میں صروف ہوں ورسل بات یہ ہے کہ ہندوستان کی عالی مخلوق اس و فرد ناک نظارہ حاصل کرنا جا ہے ہیں ہوں ورسل بات یہ ہے کہ ہندوستان کی عالی فالوق اس و فرد ناک نظارہ حاصل کرنا جا ہے ہے ہیں اور و کھیسے دوسرے ملک کے لوگوں کو اولوالعزم کے کے اور اولوالعزم کے کے اور اولوالعزم کے کو اولوالعزم کے کہ بندوستان کی عالی جند خوشحال لوگوں بر حزود افسوس کردگان کو میں جا وجود فراغت کے ایس باتوں اور دلم ہیں ہے نظاروں کا خیال اور شوت نہیں ہوں جھی با وجود فراغت کے ایس باتوں اور دلم ہیں۔ نظاروں کا خیال اور شوت نہیں ہوں

## نحريبي ورسوفوني

ایک فلاسفر کامنفوله ہے که دنیا میں سب سے بڑا بہوقوت وہ ہے جوغر سب ہے''۔ ایک دوسرا فلاسفرکہننا میٹے غریبی مبیوقو فی اور دیو انگی کی اب ہے''۔

گرېم ان مقولوں کے ساتھ دنیائی چال اور روش د کھیمیں نونا بت ہوتا ہے کہ واقعی ان مقولوں کے ساتھ دنیائی چال اور روش د کھیمیں نونا بت ہوتا ہے کہ واقعی ان میں صدافت کی روح ہے ایس دنیا میں چوخص خربیبا ورفعاکت زوہ ہے درخفیف نا نام بدیال اور تمام برو تو فیال آسی کے حصتہ میں آجاتی ہیں خدائی قانون اور برتا و کو دکھیا انسی ضابطوں یا آسمانی صحیفوں کی ہوا میتوں کو صبار کھراگرا نسانی قانون اور برتا و کو دکھیا جائے توان واقعات کی تصدیق اور نائمیر ہوتی ہے ہ

ونیاوالوں نے تام بیوقوفیوں اور بدیوں کو انسانوں پی نسبتاً تقییم کو یا ہے اور
ان بریوں اور حاقتوں کی تعربیت اور ذم کھی نسبتی طور پر کی جاتی ہے بر نبیا کے میلان
میں ایک بیوقوفی اور ایک بری نسبتاً ایک شغلہ ہے اور عمدہ کام بھی ہے اگر زید کی نسبت
سے ایک کام یا ایک حرکت بری ہے تو بحرکی نسبت سے دہی حرکت محمود ہے بہ قالون
زیادہ نر نور بہوں اور فاک انحال اوگوں پر استعمال کیا جانا ہے اور خصوصاً ان جماعتوں
پر جززہ نے کی گروش میں آگئی ہیں 4

جہاں نویبی اور فلاکت آئی و ہاں اس کے سائفہ ہی بیوتو فی اور بدی ہی آگئی۔
اصل ہیں غریبی کے سائفہ ہی تمام نمکیاں بدی کے قالب بین تقل ہوجاتی ہیں نئے۔
اصل ہیں غریبی کے سائفہ ہی تمام نمکیاں بدی کے قالب بین تقل ہوجاتی ہیں نئے۔
مُنڈ اور غرب ہے خفہ کی ہرا کے بات اور ہرا کب حرکت قدرا ورعزت کے قابل نہیں تھجی
جاتی اگر جہند ہہ بے سے مسکینوں اور غریبوں کو فداکی باوشا مہت کا اعلام مرقزار دیا ہے مگر
ونیا ہیں اس کے رکس ہے ۔ ونیا ہیں بہا عت سب سے اسفل ورعول ہیں ہوتو

ش بدیری و جہنے کدا کہ جگہ ہے بدراے دی بنی کرونیا بیں خویب کونہ بیں رہنا جا ہئے کدوکہ کر کر بنا اس کو بہند فہ بس کر تی اور مذوہ کو بنا کے واسطے موزول ہے واقعی بررا ہے بہت ہی درست ہی دربست ہے گرغر بیوں کی بہتی بیوتو تی ہے گران کوم نا ہی نہیں شوج بنا کہ بیکان کی مجھ ایسی محدود ہوجاتی ہے گرفویا وہ ابینے واسطے بخوبی فیصلہ نہیں کر سیکتے میر ہے گافیاں کو جا مہنا ہے مسودہ النجر بنیس نہیں کر سیکتے میر ہے گافیاں کو جا مہنا ہے مسودہ النجر بنیس اور صاحب نی تو کو کی میں بیوتو تی ہے وہی کام ایک وہتا ہے ہی دور میں اور حادث بری ہے اور زبر فوقی میں میں فوکوئی میری ہے اور زبر فوقی میں اور حادث بری ہے اور زبر فوقی کی میں میں ایک خوب ہے وہی کام ایک ووائد فی فی میں میں ایک خوب ہے وہی کام ایک دور نامند میں ایک خوب ہی اور دور قوار دیا کہ ایک میں ایک وہیں ہیں تی کے واسطے ترے معنوں میں سیاسین میں نوگو کو اور دور الدویا

عائبگاميكن إيك دولتمند كے نشرايك مفيد عشنل ب

خویبوں کے واسطے ناچ اور نماشا زمرہے میکن امیروں کے لئے نعمت اور خان ہے۔ اگر غوبہب جھوط بولے نووہ ایک مجرم سے میکن اگرا یک صاحب تقدرت ایسا کرسے

تووه اېر حکمت عملي مېوگې پ

ملول توساس وله

فلاصد بہنے کہ اس بازار کو نیا ہیں غریب کی قبیت کچھ نہیں اگر اُس کو اس کو کئی فی فزاور وقعت ہے تو برکہ وہ ایک بیج توت غریب ہے حضرت مینے سے کہا تھا کہ نیم ہو کے واسطے ہول کیکن زمانہ یہ کہتا ہے کر غریب اس ڈنیا کے واسطے نہیں ہیں گرائٹی کوئی صرورت ہوگی ٹو اسی کو نیا ہیں ہوگی جو مرنے کے بعد آتی ہے بینا پرصنرے ہے کامطلب اُس فقرے سے بہ ہو کہ میں وہاں غریبول کے واسطے ہو نگا۔ اس کو نیا

ہمیں بیافسوس کرناصروری ہے کہ بدسہ اِس دنیا یا امیروں کے اکھا أسین خفیر گنے جانے ہیں اُنہیں کے رشنوں سے یہاں کے امیروں کا شیرازہ بندھا ہے اور وہی اس جاعت کو قبرمت قرار دینتے ہم اُن کا بیاسندلال اور بیساوک واقعی تھیک ہے ہمینتہ جیندروز جلد بندھوائے والے رنبیت جلدساز کے دنیا ہیں عزیزا ور کو فرہوتے ہیں گریہاں کے غریبوں اور فلسول نے امیروں اور دولتمندوں کی اجازت کی شیرازہ بندی کی ہے مگران کو کئی عزت اور رنبیا صل نہیں ہے۔

ونیایں جودیوارگرنی ہے اسی پرسے رسم وگرز ستے ہیں معض لیا تو ہوں ہی کہ اُکھتے ہیں کہ خدا ہی اُنہیں وگوں کو ارتا ہے جو بیلے سے ہی مرسیے ہیں گوہا سے قائل نہیں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اُن کی اعلے ناکا میوں کا انزیم جو اُنہیں مرسی کی یہ اُن کی اعلے ناکا میوں کا انزیم جو اُنہیں عمر ہیں اعظانی بڑیں ہم حال می تقولہ درست ہے گر خویب کے واسطے دُنیا کا میدان ننگ ہے ۔۔۔

### ردسوال

عبیسی دنیایی ادرصوریس کمیسال نهیس براسی بری انسانول کی حالت بھی کمیسال نهیس ہے کوئی غریب ہے اور کوئی امپر کوئی دولتمنداور کوئی فقیر ہے جوامیر ہیں انہیں بنا نروت اورامارت کے ابنی نگا ہول میں سب لوگ خوش ال ہی دکھائی دیتے ہیں اور جوفقیر ہیں انہیں اپنا فقر تو ہرآن نظراً تا ہے مگروہ امپرول کو بھی اپنے اردگردد کمجھتے ہیں مہ

افلاس ایک لیسی بلاہے جرآنی نوعتاعت را ہوں سے ہے کیکن گزر اس کا ایک بی طور وطريق سيهوتا بعيجولوك فلوك لحال ببيءه درصل نيم بإگل اور ثيم بهوش انسان مين افلاس ايك مسيم نحوس آفت ميه كروه اس نشيب فواز كوج كرم وفت انسان كويا و رسنا ما سنتے بیلے ہی فی تھ مار کر با برکرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی آخری صالت با وجودایک استقامت اورستقلال كاحتباج كى طوف مال بوجاتى بصاور انهيس ووسر كے سامنے ہ كفرىجە بباك سے سے شرم اور روك نهبين ہوتى اگراس وقت يا حالت گوكر جب وه اورول کے روبروہ اپنا فی تفریجیا انے ہیں دیجیبین نوینبدلگ عامیکا که درصل وه لوگ مرت سے بہلے مرگئے مہوتے۔اس میں کیا شک ہے کوان کاسوال کرناعجیب عالت میں ہوتا ہے ایسے وفت اگراک کی تدلیل اور تردید کی جائے تواکن کی والحالت كوفداكس الداده كرسكتاب اوركون جان سكتاب كران يركياكررتي م جولوگ میراورصاحب نروت بیران کی مروت باسخا کا بهیشه به نقاصاب و ا جا بیش<u>ته کاس</u>ے سوالات کے بیراکریے پر منتوج بہول اوراگروہ حالات کے تقاصفے سے بورا دارسکیس توسلامتی اور نرمی و ملائمت سع جواب دیج ثال دیس ختی سے بیش آگرات کمت دلا كح كضيب بياورهمي بحلى منكراً بيران كوابسه موقع بيعصرت عالى صاحب كاشعار

ویل رعمل کرنازیرا ہے ہے

یہ سے کہ انگنا خطاہے نصور نیبانہ بیس سائل بیگر قدوعتاب برتر ہے بزار ہارا سے دول مہت سائل کے سوال سے زاتانے جواب

#### فانون اورا خلاق

بيرخبإل غلط سبيه كسي عكومت كالمكئ فالؤن رعابا كيه لوگوں اورجاعتوں كواخلاق اور نهندیب سکھانا۔ ہیے م*رگز کسی قانون کی میعلنٹ اور پیغر عن نہیں کہ* وہ رعایااور عاعظ كوا خلاف كي تعليم كريك في قانون مك. بين اِس عرض سيس شارتُع نهبين كبيا جاناً كاس طبوقی کو ا بینے ٹومر کے جولوگ اِس امرے امبدوار جب کداً ن کے اغلاق کو قا لان کوت كوپىگا و ە ايېت سخت خلىطى مېرېېب ـ قالۈن ـ سے مەنۇكوئى قوم درست بېيىكتى بېراورىز کوئی انسان ۔ فالون کا اجرامحض ملک گیروں کی جانب سیے مکومت کے متحکام کیوسطے بهوتا بيد ندكر رعاياي اخلاقي كمزوريول كي خاطر - فالون ارتكاب بإا قدام جرائم كي صورت بیں جو هجرموں کوسر اوبنا ہے وہ اس نحرص سے نہیں کہ اُن کے افران اورخصامت درسن بهول سبکداس نرعن سے کر مل میں امن رہے اور میر ایک شخص آزا دی سے ره كرىبركرے مرابب توم كى حالت اس وقت درست بونى بيے جب خود قوم كي لوگ اببه بينا ببينيا خلان كي اصلاح اور درينتي كرس حب تك خود ابك قوم ميرس فلاح اورسوشل رفا برم كا اوه حركت خريطانت نك حكومت في وست اندازي اور دخل سيانسي اصلاحا ى توقع بااميد ركه نياعقه شدى اوردور انديشي مصرار ربيب يهدي قالون بين بينتر يفني بكاليكار ماشاكه بنوا نه نظم عالم كامدار بونیک من ان کونبیر طاحبت انکی اور برنبیری بنتے نیک ان سنے نهار بكارً غوركى مكا مول ست وبكيموت تومعلوم موجائير كاكربر ايب يكي قانون ايس

طرح کی روکیس اور دا وُفریب کوترتی دیتا ہے جب مجرمول کو قانونی مزاحمتوں کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی سوحصبتی ہے تو وہ وسائل جائز و نا جائز کے کام میں لالے سے کہمی بھبی ہورکتے مہرا کیت سم کے فریب اور حیار وعذرکو کام میں لاکرعدالتوں کے بنجہ سے رہائ کی کوشش کرتے ہیں کیااس وقت ہندوستان کی تو میں قانون سے درست ہوسکتی ہیں کہمی نہیں قومی اصلاحوں اور مساعی سے بعرا دل سکتی ہے ہ

#### جاعن

کونیا کا نتظام اورسلسلدایک دو مرسے سطانیا حکوا ہوا ہے گویا آن میں قدرتی جاعت بندی ہے اگرچہم ظاہر میں ایک دو مری طاقتوں کوایک دو مرسے سے حیدا خیال کرتے ہیں گر در مسل آئ کا شیرازہ ایک ہیں۔ وُنیا میں کوئی الیسا فعل نہیں ہے جواکیا اور تن تنہا ہو۔ وُنیا میں کوئی الیسا فیصل ہو۔

ٔ دُنیا میں کوئی ایسی بدی اورٹرائی نہیں جو تنہا ہو بیس طرح ایک سنری فروش کی ٹوکری ا ک سبزی کامرا بکشخص خریدارا وراً رزومندسه اسی طرح بر و نباکی هرایک بات اورم رایک امرکے خریدارجاعت بندی کے ماتھ ہیں ۔اگر دیکوئی کیسا ہی مدید نیال کیوں نہ بیداکیا جامعاوروه ابني جبت سے كيسا ہى قابل نفرت ہوئىكن اگر تفتُص كى جائے تر بين معلوم موجائبيگاكه وهاكبيلامي نهبين بكرأس كي هبي ايب جاعسة قدرت منابيي شن ركھي ہے۔ كركسي طاقت اوركسي جز وكواكب لانهيس جھوٹرتی ہرایب ملسلمیں ایب جاعت بنری سی*ے اگرونیا کے میدان میں فدا کے ماننے* والوں کی جاعت ہے تو دہر بول کا بھی ایک گروہ ہے اگزیکی کے یا دیوں کی ایک جاعت ہے نوبری کے بیرستناروں کی بھی ایک جاعبت اورگروہ موجود ہے کوئی صورت اور کوئی خبال مے اوٹمہیں نود بخود ہی ہینہ مل جائبگا کر اِس مبدان میں اکبیاے جبور ہے کونی نہیں سب محصور یاں ایک قطاراور ایک ساسلہ ہیں ہیں ہرایک آبادی کے لئے ایک سنسلدا در ایک نظار سے بین سبب سے کرد نیا کے میدان یا گلزار سے ان منتلف ربىك وبوكا قلع فمع نهبين هونا به اگرابك خيال بهوتوانس كوزوريا تدبير سعة عالم نبيتتي م لا یا جاسکتنا ہے نیکن اگرا کیب زمانہ میں اس کے اجر اموجود ہوں تو بھر ابیسا کرنا ناحکن سبے۔اچھی جاعت اگرچ و نباکی سرزمین میں ہائداری اوراسنتقامت حاصل کرتی ہے ہی مېرى تىركان بركىنون سەمخەرەم نېرېموتى پە بورب میں فرقدم انار کمسٹ یا بہماسٹ کا وجد گو ایک بڑے درجہ کا خراب فرفہ ہے فسكبن وبجورلواك كي بهي ابك كثير جاعت سبيها وروة نقريبًا بورب كرم را يك حصيب مجصبل گئی ہے ۔اگر حیفوانس گوزننطان کو جبرسے دورکرنا جا ہنی ہے سکین قدر تی ملو كے نشانوں سے بایا جاتا ہے كرابسا ہونا مشكل دكھائى و بنا مے كبوكدان كے بزام ركب يى موجود مبونىگے بال اُن كا زور ببند ہوسكتا ہے ليكن واقعى بربادى قيامت كوہي سوگی 🕯 اس عبیب قدرتی جاعت بندی سے انسانوں کویہ فائدہ ہے کہ وہ اپنے ابنے کاروبار
میں برغل وعیق مصروف رہنتے ہیں اور اُن کو دیکھا دیمیں ایک اطبینان اور تنی بنتی
ہے کوئی شخص حیب عدالت کے کرے سے قدید ہو کرجیل کو حایا تو بہت رویا اور اس نے
عدالت کے کرون میں صرف لیسے آپ کو اِس صفت سے منصف یا یا جب وہ بیل کے
احاط میں گیا اور وہاں جا کرمز ارون میں اپنے نئیں کھی اس حالت میں و کیما تو بہت بنا اور کہا کہ میں ہی اِس سلسلہ میں نہیں مہول میری کھی ایک جاعت ہے ۔
اور کہا کہ میں ہی اِس سلسلہ میں نہیں مہول میری کھی ایک جاعت ہے ۔

سے ہے وُنیاکی مُری تحقی طاقتوں کا نیام صرفت ہما اسے بہری ہے اگرانسان کو مہارا نہوتو وہ کیو بحرجی سکتا ہے لیس ہی اصول جاعت بندی کا ہے +

آباب عده نام

رفتی به برم غیر کو نامی توفیت نامیس صافیبیا به به نامی نورفت اکنول اگرفرشتهٔ سرگر به جیشود در شهر با حکایت بدنامی نورفت

ایک کهاوت ہے کوانسان عمدہ نام سالوں کے بعد پیاکرتا ہے اور ایک منظمیں

دبیں سیے ہا۔ واقعی اگرغور کی جائے تو بیر کھیا وت درست اور شیح سیے عمدہ نام اور عزنت کا بیداکر نا

ابها ہے جبیبے ایک عالمیشان کی کا بنا ناکیک عالبشان کی لڑی لاگن اور مختول اور

جانگاہی سے نبتا ہے سکین اگر اُسٹے سار کرنا جاہیں نوایک ہی دم میں مسا رہوکر نابو دہوجا یا ہے بیہی حال نیکن امی اور عزت کا ہے بنیکنا می ہزار دل جھاکڑ وں اور خرخشوں کے ابعد بیدا ہوتی ہے اور ایک دم میں خراب اور ابتر دہوجاتی ہے ہ

ں ہے اور ایک درم یں سرب روز ہر ہو ہا ہ ایک حکیم کہننا ہے کہ زندگی تک انسان کی عورت اوراعزاز ایک شیشہ ہے جہال

أسير على س أوا من ومى نبين أوطتا عبد اللى بشتول كولمبى زويه في أنام -

اعال ہی سے عزت اور نام نتاہے اور اعمال ہی سے بچرط تا ہے برصداق اس کے بس بانی میں جہاز تیر ناہے اسی میں ڈو بتا ہے۔ ترقی اور تنزل کے واسطے اعمال ہی ہنھ میا ب میں زیادہ اعمال کی عمد گی اور خیر عمد گی کا مدارسے بت بہدے نیک صحبت انسان کو نیکٹاتی سے یاور درید ۔ اگر عمدہ نام بندیا کرنا جا ہتے ہوتو نرب صحبتوں میں رہ کر نمیک اعمال میدا

اگر نبکنامی سے بدنامی کا دھب لگ جائے تو بچروہ طمنا نہیں اورنیکی کہیں دور جاکر حاصل ہوتی ہے اور کمکن ہے کہ بچرانسان پروہ توقع آئے یا ندآئے گوششش کرو کہ جا کی۔ دفعہ عدد نام حاصل ہوجی کا ہے وہ اخرز نرگی کٹ قائم ہے توبچرکوئی نوف نہیں ور نداس گونبیا ہیں تھیبس کا ٹوریمی رہنا ہے۔

#### رازاورآ نادي

ہرابک خص ہجائے نوواہنی حفاظت کرنا ہے کومتیں اور بادشاہ دوسرے

ہادشاہوں اور حکومتوں سے حفاظت اور ہجاؤ کرنے ہیں اور ہرابک انسان دوسرے
فروانسان سے وُاتی حفاظت کرنا ہے اِس حفاظت کو دوسرے لفظوں اور دوسرے
معنوں ہیں انسان کی خصی آزادی کہ سکتے ہیں ہرابک نسان اور ہرابک وات
کے واسطے اپنی زندگی ہیں دو صفے ہونے ہیں ایک دہ حصہ جو دوسروں ہیں بہیں
کرنے کے قابل ہو وہ جواپنی ہی فات سرخصوص ہے اِنسان ابین واسطے
ابنی زندگی ہیں بہت سی ایسی کرنا ہے جوگو یُاس کی محافظ اور کھوال ہی اِیسی بالوں
ابنی زندگی ہیں بہت سی ایسی کو ایسی کو اِنسان ابین والی اور کھوال ہی ایسی بالوں
کوانسان کاراز کہا جاتا ہے۔ داناؤں کے کہا ہے کہ انسان پر دائکا محفی رکھنا از صوفودی
ہے اگروہ راز کو کھول دیگا تو کو یا اُس سے ابنی آزادی کو کھود یا چوشخص اس بات کو جو گئی

کرے نوائے ٹا بہت موجا ویکا کہ واقعی ماز کااظہا راہنی آ زادی وگرز دہنیجا تاہے۔ جام ہمار حق میں بصورت اضفا کے مضبہ ہے اگر ہم اُس کوظا مرکر دینگے تواس سے دوسرے وگول کر ایک علم ہوجا ٹبرگا اور اس سے ہم اپنی حفاظت کو جا زادی کے سائفہ ہے کھو پیٹھینے گرچ فاص توگوں کے پاس ایسے رازوں کا کھی اظہار کرنا بطرتا ہے دبکین عام اظہار سے وہ اظہار مراد ہے کہ جونا جائز طور پر کہا جاتا ہے 4

انسان آسانی سے خیال کرسکت ہے کہ جب کاس سے اسرار کو قابوا ورضاظت میں رکھا ہے تہ کہ اس سے اسرار کو قابوا ورضاظت میں رکھا ہے تہ بیاس کی آزادی میں ایک بین فرق اورانقلاب بیدا ہوگیا یا تو دہ آزادی سے بھرتا تھا اور بالکا جھپا بھرتا ہے ۔ اگرتم اپنی آزادی کھونا جا ہے تا ہوتو راز کو اظہار کرواور اگر آزادر بہنا جا ہے تہ ہوتو راز کو اظہار کرواور اگر آزادر بہنا جا ہے تہ ہوتو راز کی حفاظت کرد ہ

### ابنى مهلى حالت

جنا*ل نما ندجنال نيز بم تخ*ام ماند

اس كواسطے وہ باب كا درج اور باب كى امارت بنبت بہلى حالت كراب خاص ترنی سے اور اس رقی کے مقابد میں گویا بہلاحال نسبتاً اس کے واسطے بینی ہے۔ علا بزلاته پاس اورصور تول کوتباس کیا جا*سکتا ہے سرپیتی اور بلندی پی ایک نسب*ت اور اكد درج سے محبم كے فول كا مدعا برسي كرخواكسى قسم كى بہلى حالت سے انسان ايك دوسرى عمده حالت عال كرك أسيروه بهلي حالت صروريسي زبر بظر كصني لازم سي بها ابندائی اس واسطے نهبیں یا دولائی هاتی کراس سے النان کواپنی تر فیات سے دیکھینے اور انهبن تمزوين كامونع مل مكداس واسط كرانسان كواس إت كاعلم رب كربرا كيطالت بعدا ورحالت تصبى سب اگروه بهلى حالت بنهبرسهى نولقين كرلينا جائيت كرسى صورت يب دوسري مالت بهي بدرميلي - اس سيانسان كوتر في اورع وج كي حالت مب ببعد يسبق ملتا رس گیاکداس کی دماغی تو تو رم می خود را در تکر اور رعوشت کی نا مبارک روح حلول نهیر کردگی اوراس كادل اور د ماغ ايك صيح حالت ميس رسميكا 4 اكثرانسا نؤن منع عروج اورنز فنيات كى ظر گرى حاصل كى تمر بعد كورعومنت او زنكبر پيس غزق ہوکراً نہیں ایسی سینی اور ندامت دکھینی بٹری کہ الامان اگرا بکٹنخص کا سیاہ دانے کسی وواسيسفيديوما كنوصرورس كدوه زائل شده سيابى كوهى باور كهاكراس سيابى كم بادنهبس ركفبكانو وهسباه ردول كوصرور تحقيركي تكاهس ومجيميكا جواس كمسنة أباعجب آميزخبال ببوگا يهت سيام كيول بدواغ اور خطبيعت بهوجات ببراس واسطے كوه ا یشے کا مول کا دورا نمیشی سے مواز زنہ ہیں کرتے حیا ہیں ترتی اور بلبندی سے نوگویا وہ الس كوباباً دم سي خيال كركه ابنا بدرى ورنه مجهة من به دبوانگی اُن كومبراتيول واضافی کمزوریون پر جا بھنساتی ہے اُٹ کی بیندا ور تنگیر نظروں بیں دوسرے اُوگ کیڑے کوئے اورنی دېرچ معلوم جموتے ہیں بیطرین عل اُن کا اُن کو کنبا کے بازار میں جیند روزگرال تا ج كركم آخركوا بيهام كبالدرارزال وكهمانا سيحكه انهبين خودهي ايسنه وفرا ورعزت كانرخ معلوم

مروجانا ہے اور بحروہ اپنے دلون ہے خیال کرتے اور سونجے ہیں کہ دراصل ان کے خیالاً
اور بلند بروازیال محض چندرو ترہی خفیں اس وفت ان کی حالت جو خوناک ہوتی ہے
اس عرف اور نرقی کے حالت کو اپنا ایک پرری ورشہ بھے بیٹے کھے اب جب وہ بدری
اس عرف اور نرقی کی حالت کو اپنا ایک پرری ورشہ بھے بیٹے کھے اب جب وہ بدری
ورشا ورول کی طرف ندر تا منتقل ہوتا ہے نوائن کو ایک نعجب معلوم ہوتا ہے اگر وہ ابندا
ہی میں بنی بہلی حالت اور گرشت نہ فوٹو کو مرفظ اور زرنگاہ رکھتے توانہ بی کیول س قدر
ابنری اور ندامت اٹھانی بڑی ہم کوگوں گواس حکیم کاجس نے برکہا کیا نم ابنی حالت بر
خیال نہ بیس کرتے ندول سے مشکور ہونا چا جئے گائس سے خوا غیفلن سے جگا با جدیم میں
خیال نہ بیس کرتے ندول سے مشکور ہونا چا جئے گائس سے خوا غیفلن سے جگا با جدیم میں
خیال نہ بیس کرتے ندول سے مشکور ہونا چا جئے گائس سے خوا غیفلن سے جگا با جدیم میں
خیال نہ بیس کرتے ندول سے مشکور ہونا چا جا کہ کائس سے خوا غیفلن سے حکا با جو ہے کہ کہ بین اس کو نے اور نشاہ مرحوم سے کہ بسا ابھا کہ اسے سے
خوا کو میں اس کو نے اندازہ مرحوم سے کہ بسا ابھا کہ اس حب قہم و ذکاء

يحسه عيسش بيس ياوخدانه رهبى مصلحليبن مين خوف فحداندرما

#### نحوشا مر

یہ کون نہیں جا متاکہ اس کے پاس کوئی ندآئے یا انس کی عزت اور آؤکجا کہ نے کے پہنوشا بدہر اکیشخص کی مرتفے دم نک خوج بنے اور تا ما کو لوں کا مرتبی بیغے اور تمام کو بالس کا ورتمام کو بی کا سی کا ورتمام کو بیا بین اور تمام کو بیا اس کی عزت کرے لگر اس فدر خی فطا ہر کریا جائے نو کو ٹی عبیب نہیں ہے کہ بیا بی بی کروپ کہ بی کی فوات بدہر اکیا انسان کا طبعی جونش یا طبعی فق ہے لیکن عبیب اس بی ہے کروپ کہ بی کی فوات بیر کوئی وصف یا کوئی لیافت بہ بہونو اس کی دوسروں سے آرزورکھی جا ہے اگرا کہ شخص بیر کوئی وصف یا کوئی لیافت برجونو اس کے پاس جوشخص آئے وہ آئے ایسے الفاظ سے یا دکر ہے کہ جو اس کی حالت برجیب بال نہیں ہیں یا اس کے سائدہ اخلاق و تعظیم بیں ایسا ساکو کہ کے ہے کہ اس کی حالت برجیب بال نہیں ہیں یا اس کے سائدہ اخلاق و تعظیم بیں ایسا ساکو کہ کے ہے کہ اس کی حالت برجیب بال نہیں ہیں یا اس کے سائدہ اخلاق و تعظیم بیں ایسا ساکو کہ کے ہے کہ

جودر تقیقت اس کا تی نہیں ہیں تو واقعی وہ دوسروں سے اپنے فی سے بڑھ کر ما گئتا

ہے اور اس زیادتی ہیں وہ گویاد و سرول کے سی کھی کہ اسب یہ کوئی مشکل ام نہ بیں کہ

انسان اب خقت کو فود ہی وزن کرے کیو تکہ جیسے سوج آفتاب ہر روز آسمان برطلوع

کرتا ہے ایسے بہر ایک فی خود ہی حقد ار بر ہر روز اور ہر شام کو طلوع ہوتا ہے! ووٹ اوری کرتا ہے کہ میس فلال کی ملکیت میں دیا گیا ہول واقعی ہر ایک شخص کو اُس قدر دیا جاتا ہے کہ

حب فدر کا وہ حقد ار ہے جوزیاوہ طلب کرتا ہے وہ خوشا مرکو جائز رکھتا ہے اور جا ہتا ہے کہ

گوگ افتر ااور جھوٹ سے آسے چیڈرے راضی اور نوس و کھیس ہی یا عش ہے کہ جب وہ

شخص مینی خوشا مدی کسی وج سے اُل نا جائز اور چھوٹے الفاظ اور طریق کمل کو وائیں لیس ہے

تو وہ دو سر اِشخص میں سے نا راض ہوجانا ہے اور فود ہی اس کو ایک مکذب فیال کر سے

تو وہ دو سر اِشخص میں سے نا راض ہوجانا ہے اور فود ہی اس کو ایک مکذب فیال کر سے

میں روز اطلاتی ہو شیار فی ایک دن کے لئے وصو کا اور فریب دیتا ہے ہ

## نظر بردماغ كاثر

انسان کے اعضامے رئیسیمیں سے دماع ایک بیا عضور تجب ہے کہ اس النسان کا دراغ ورست کی ترقیبات کی ترقیبات کا دراغ ورست کی ترقیبات کا دراغ ورست الرکہ می انسان کا دراغ ورست اور میں دراغ کی انسان کا دراغ ورست کے درست کے درست کے درست کے درست کے درست کے درست کے دراغ میں کے متعلق میں کیا دراغ میں کے متعلق میں کا دراغ میں کے درائشت درست بندیں ہے درست بندیں ہے۔

اور سے کہ درسے میں باغ مصروب یا ماؤن بوجا آمرے با اس برغیم اور مہوم کا بار برقا ہے تو

البيى عالتغريب توت عافظ برا تربي تاسيع إيسي بى نظرا وربصارت معي مؤم

ہوتی ہے اگرانسان کے دماغ کی حالت درست او نسیح جہوتو بصارت بن گا و خالقاً و

اخرق آ جائیگا ۔ اور وہ صدت اور تبزی جربصارت میں ہرتیت موجو در تبی ہے تفوظ ی دیر

سے لئے کا قور ہوجا ئیگی اس حالت میں جواشیا انسان کے سامنے طبی ہوتی ہیں وہ

بھی نظر سے باہر دکھائی دیتی ہیں اگر جا اس فقت ایک شے یا جیز سامنے ہوتی ہیں گرفتان کے دائل سے کہ وہ شے مطاور ہر وجو دنہ ہیں ہے تفول ی

افظر اس بڑیکتی نہیں ہے اور انسان فیال کرتا ہے کہ وہ شے مطاور ہر وجو دنہ ہیں ہے تفول ی

اور ناس شے کوکوئی دوسر السطار کھا ہوئی دکھائی وینے گئتی ہے برجما رت کا قصور نہیں

اور ناس کی حالت ورست نہیں ہوئی اس باعث انسان کے دماغ برسی میکن کی ابر ہو تھا اس وفت انسان ہوک جا با ہے جب وہی دماغ ابنی حفاظ ہی حالت ورست نہیں ہوئی اس باعث انسان جوک جا تا ہے جب وہی دماغ ابنی حفاظ ہی حالت ورست نہیں ہوئی اس باعث انسان کے واسطے بصارت کی حفاظ ہے کا ساخة دماغ کی درستی اور حت مجبی ضروری ہے ۔

اکھنے بیر صفے اور علی کو درستی اور صحت مجبی صفروری ہے ۔

# فدرت بناكام كررسي

اگریم چای کافدرتی حماوں کے دفیہ با روک کے واسطے کوئی سبیل اور اس طرت
لئیں اور ایس طرت
الکیمیں اور ایس طرت
سے بیسیدول مسکو نے آفر کھل عابتے ہیں فدرت ایک در وک کرتے ہیں اور ایس طرت
سے بیسیدول مسکو نے آفر کھل عابتے ہیں فدرت ایک در بندگرتی ہے اور مود د
کھول دیتی ہے یا انسان محمک کراور عابز مہوکر آخر رہ جا تا ہے ایک فلاسفر کھونی اور بجا ہے اُن کے آور
کھول دیتی ہے وانسان محمل کراور عابز مہوکر آخر رہ جا تا ہوں اور بجا ہے اُن کے آور
موسے برائے ہیں ججو شے جھوٹے میں وانسون اور بہا ہوں اور بجا ہے اُن کے آور
برائے میں ججو شے محمل جائے ہیں جس سے مجھے اخیر پر ایقین کرتا بڑتا ہے ۔ کہ جس
قدرت کے جملوں کوروک نہیں سکت اُنے انسان بھتری کوسٹ تر کرتا ہے کہ مُنہ ما گھراد
قدرت کے جملوں کوروک نہیں سکت اُنے انسان بھتری کوسٹ تر کرتا ہے کہ مُنہ ما گھراد

ڈرا بھی کامیابی عاصل نہیں ہوتی جب مکوں اور کونیا میں آئے دن کی لط اعمال اورروز کے خون خرابے اور گشت خون تنفے اس وفت تمام لوگ ہست بدلال کرنے تھے کہ دنیا چین سے کیونکر یہ سبے ۔ روز کی لطانتیاں اور میروفنت کے گشت وخون بیدائش کولگا نار نیستی کے کھانوں میں دباتے جاتے میں اگر ملک اور دنیا میں امن اورامان ہونو کوئی تی صرور ہوسکتی ہے اورلوگ اپنی عرطیعی اور لوری زندگی کوئیجی سکتے ہیں خدانے میں ایک کوئیا کو اب قریبًا بدامن کا زمان کھی تخبیث دیاہے بنہیت <u>بہلے منحوس دیوں کے اب</u> ساری نیا میں عمد ماہ رام اور آزادی ہے باوشاہ سے لے کرغریب تک بوری امن سے زندگی ہم ار ناہے نمام راستے امن کے ساتھ مسافر کو زصت کرنے ہیں ہزاروں ہل کاسفر تور عین سے ہوسکتا ہے گئے کے لوگ راہوں اوزمزلوں میں چھیلی بیر عان رکھ کرسفرکے تے تقے اب ہجائے اس سے کا تحدیم میں وقتی اور روبیہ اچھا گئے جائے ہیں کوئی نرو داو کوئی فكرنهبس وكبيبضهم كى حفاظت اوز گوانئ كى حاتى ميانسان كى ہرا بك حكر بورى قدر بير كوبوض معض دنيام باب كرانى تاريجي كمنشان يائے واتے إين گرگیا وہ پہلی اندھا وصندا ورگیا بیمالٹ زمین و آسمان کا فرق ہے، قدر سے لئے ظ لموں کے مہتھیا روں اور سبیہ کی گولیوں اور فولادی تلواروں سے تو د نیا والوں کواما<sup>ن</sup> وے دی اب آئے سال قحط اور و بااور زلز سے اور بل کے تصادم اور مہنب نیا کے بما وروائنا مبط كيخطرناك تاشع ومي كمي بورى كريد مين حوكذ سنندالول ميس مسابیس بی جاتی بخنی اگرگذشته زمانون کی موتون کااس زمانه کی اموان <u>سی</u>مقابله كَيَا جائے وَكِيمِيمِينِي مِي مِي مِي مِي أِيدا كِي حجيبِ إِنْفان بِ كُدارُ تُقدرت الكِ مهاك الْرُ کو دنیا سے اعضانی ہے نوبجائے اس کے ایک دوسراوسیار موت لاکھ اکرنی ہے اگر قبط ووسبوتا سينفو مبآجاتي سيحاورا كروبا دورموتي جي تو تحطاور الزك دنيامس عمارود ہبان وافعات سے بیے طور پہندگت ہے کہ ہم فدر تی حلوں کے روکنے سے عاری اور

لاجاریس - اگرح به بعض وقت قدرتی موج ب ادر لهرول کی تفوری دیر سے انڈرنی گرانی کردیتے ہیں۔ اگر جرب بعض وقت قدرتی موج ب ادر لهرول کی تفوری دیر سے انڈرنی بیس کردیتے ہیں گروہ ہی کامیا بی بہیں ایک روز سخت تر بلامیں جا بجیس ان ہے کہ بہیں ایک اسی صور نول اور کم نور اول میں عمدہ وسائل کے تہدیہ سے کہ جانا جا جہتے نہ بہر نہا یک مہیں گرکت ہیں ترکت الازم نہیں ۔ قدرت اپنے عمل سے بہیں ریج بی ساکھانی ہے کو حرکت بیں ایک مرکت بین کر جمان تک مزاحمتوں اور تعلوں کامقا برکر سکتے موکرور تم ہما را بہی کام اور بی فرص ہے ۔ ورحقیقت فدرت کی اس تصبحت کے طابق بہیں ہم وقت بیت تفاض سے بشریب اپنی بہیود کی تلاش میں رہنا جا ہے اس خیال سے نہیں کر ہم خدا نخواست قدرت کے ساتھ ہمیں ہرا بری کا دعو لے جبنہ بیں ملکہ استخال کامقا برکر سکتے ہیں یا فذرت کے ساتھ ہمیں ہرا بری کا دعو لے جبنہ بیں ملکہ استخال سے بہی سے کہرا کہ طافت تو واضایا ری اور مناسب ندیم کا فروسین تا بت بہوکہ بین فدرت ہما ہے بہی وسائل ہیں جی تو فر کہ اور ڈبل ہے ۔

# أبب وسبع خاندان كابانمي ن

وانا کھتے ہیں کرحب فاندان یا گھرانہ ہیں گفت اور بکہ جہتی نہونو وہ سی روزکواس
دنیا یا اس آبادی سے بردیا بدھنا الحقاد ارالفنا کو خصت ہوجا ٹیکا ہم اس مقوا کی اس
دنیا وی گھرالف میں تصدیق او نمو سے بھی یا تے ہیں۔ ایک نہیں ہزاروں ہی ایسے گھر
میں جوابنی فائفائی اور کھیو مطے کی بدولت اپنی بہتنی کو خیرا و کہ کر ہم بیند کے لیچے دوسری
میں جوابنی فائفائی اور کھیو مطے کی بدولت اپنی بہتنی کو خیرا و کہ کر ہم بیند کے لیچے دوسری
دنیا میں جلے کئے میں اگر ہار سے انحفوں میں تام میندوستانی فائدانوں کی کوئی کمل
فہرست ہوتی توہم ملیجدہ اس سے بتال سکتے کواس قدر گھرائوں کو فران نا انفاقی
میں جیوٹ کیا ہے اورانس قدر قریب جیٹ ہوئے ہیں ۔ یہ بات بانی گئی ہے کو خرال
سے جیٹ کیا ہے اورانس قدر قریب جیٹ ہوئے ہیں۔ یہ بات بانی گئی ہے کو خرال
جیسیے جھوٹے و رختوں اور کل و ہو شے ہیر یا تھ صفاکرتی ہے ایسے مہی بڑے ہے تراب

مجھنڈوں اور ورختوں بڑاس کی کر ہاہونی ہے بیب بخزال تی ہے توکسی جیموٹے بڑے ورخت بالكسنال كے سائد مروت سے بین نهیں آئی اورسب كو ايك مى سختے چڑ مماك فناكرتي ہے۔ گرافسوس ہے كەاس كے مقابله میں جب بی بهمارصا حرزنشر لھن التي البي تو اُن کی مهر اِنی اور کخششیں غاص خاص صور نوں بر ہی ہونی ہے بی بہار فیاض نوہے۔ گر دیکیو دیکیوکرینی فیباصنی موتی ہے نیزاں اور بهمار برکیجیم موتوٹ نہیں ہے اقبال اور ادبار کے بھی بہی محمین ہیں د تنبال کا طیر کا تو ما مخفے بر دیکجدد کیدر ہی لگتا ہے اور وہ تلكسي كوبرى نصبب بهوتا ہے يسكن حب ادباركادوردوران بوتا ہے تو ہزارون بندگان ضرامارے مارے مجموتے ہیں حبیسی قدم کے اوبار کے دن آتے ہتی مب حیمو ٹے بڑے گھرانوں برابسی وسعت اور بجھ نی سے ادبار کی آندھی آئی ہے کرسے بِ ایک ہی آن میں برباد اور خراب ہوجائے ہیں ۔ صبیع صبحہ و شی تھا ندان انھیا نہ ہیں ایسے ہی اس و شیامیں ایک بڑا وسیع خاندان کی ہے۔ اُس خاندان کوا و رحیجہ سٹے فاندانول كى طرح مختلف نامول مسيموسوم نهبس كيبا جأثا بكدوه ابك بى نام مسيم وسوم مع ملوں کے اعتبار سے اُن کو جید تھدا نامول سے تعبیر کریاجا ناہے۔ انسانی جاء تول كوريزوخيال رہنا ہے كەڭن كے حجيو تے خا ندانون بي لفاق اورا بنرى كى ہوا نہ جاہے يگر انهبين اس امر كاخبال نهبين كه ايك طراخاندان نفاق اوراختلات كي تقبوكول سے نشاہ ہوا جا نا ہے سمندوستان میں مہندوا ورسلما بون اور دیگر فوموں کا ایک بڑا خانان آباد<sup>ہ</sup> إس میں روز بروز ننزل میونا جا نا ہے جیرکت ایک وسیع خاندان کے تفاق اور انتحادی ہے۔وہ اُٹرتی جاتی ہے اوردن برن ہندوستنان میں ایک نازک صورت فائم موالنسان كوفناكر بهى بير يجب ك مندوستان كابه وسيع فاندان ا ورمضبوط فبهلي ومنتي او رصلاحبت سے ندرہ ملی تب تک اس می وہ عمد کمیاں اور کشیں حوایک میسے خاندات ول من محمد السكتي مير مهم محمي و محمد المبيني يورب كو حمد سطة غاندانون سنة إس

موجوده عرف برنهبن گبنجا با بلکاس وسید خاندان نے جواس دفت تمام بوروب بیس بینتیت مشترکہ با یا جا ہے۔ بورب کے ملکوں بین تمام ملک کو ایک می خاندان مجھا جا تا ہے۔ بورب کے ملکوں بین تمام ملک کو ایک می خاندان مجھا جا تا ہے جب نک می جب نک کوئی امر بد بہتری اور بسود کی خبیب کی جا جا تا ہے کہ کہ نہ بیس کی جا سکتی ۔ اگر جب برندوستان میں دوقو میں مندوا ورسلمان کی بائی جاتی ہی تا ہم گرمذ بہ کو جم بیٹ خیال سے تعلق راج ہے ۔ عام مواملات بیس دھرم یا فدم ب کسی صورت میں دخیل نہ بیس ہوسکتا ۔ اگر اس اصول پر کواس ملک بیر بھی ایک وسیع خاندان رہتا ہم میں دخیل نہ بیں ہوسکتا ۔ اگر اس اصول پر کواس ملک بیر بھی ایک وسیع خاندان رہتا ہمی صداح بیت بہر تو برگرت ہی برکت ۔ ہے۔

### عندن

عشرت کانمر کی سدا ہوتا ، سرفہ فہد بینیا م بکا ہو جا ، کانمر کی سدا ہوتا ، سرفہ فہد بینیا م بکا ہو جا ، کو کیس اسان کا دل نہیں جا ہتا کہ عیش وعشرت میں زندگی سہ کرے اور کو ل نبراس امرکا نواہ نتم مند نہیں گراس کا ہرا بکے قت نوسٹی اور قرش کی میں گزیے ایسان کی طبیعت میں ہی جا میں کا ہرا بہ کے دہ ہم بیٹیس ہولت اور اس جین میں سیم میں میں میں ہے۔ کہ وہ ہم بیٹیس ہولت اور اس جین میں سیم میں انسان کو گریز نہیں ۔اور مذاس سے کسی کو میں کا میں جا ہتا ہو۔ بصورت نوطیعی ہے۔ ایس سیم سیم کا نسان کو گریز نہیں ۔اور مذاس سے کسی کو منع کیا جا سکت ہے ۔

عبنتحص اس فدر شرست هجی نہیں رکھتا وہ گویا بنی زندگی کو ایک فید فاند میں کزارتا جرصوری بنا تک عقل اور شعورا جازت دبتیا ہے وہ صورت عیش کی بلح اور محقول ہے لیکن جرصوری اور طریقے عدسے گزر کر مہوتے ہیں اور جن میں انسان بیسے اور کروہ خیالا سے کام لیت ہے وہ عشرت اور شین نہیں ہوتا بلکہ صیبت وں کامقد موگو ابن اے انکا خیالنہ ہوتا کر جب وقت مقرمة اور ہوتا ہوتا کر کری ہوتی ہے کہ گویا اس عیبی وعشرت اور موتا کر حب وقت مقرمہ آئے ہے نوابسی کر کری ہوتی ہے کہ گویا اس عیبی وعشرت اور مربع المال کا اثر کیسال ہوجا تا ہے، ۔ اوگ کہا کرتے ہیں کہ میست سنے کے بوانسان کو

رونا ہوتاہیے اِسی طرح بیمقول تھی ہے کے عین اور عشریت کے بہالنسان ہرا دہا اور م کی موج سوارمہوتی ہے۔ ہر ایک امراور وہ طریقہ جو قدرتی صدور سند با برہےا در شبکوانسان کی فو صمبري نهبس جابنى اورمهية اخير بررئراا وركروه ناست بوناب راورأس كانمره أس فى بين ابسائر الكلتا مع كرصيع وهبروايام من فوشى خوشى مهنتا اوررنگ رايان تا مفاايسي إب اخبر مراعطة اعطة السورونا مي فدرت كافالون بهيشه أيب صرر علتاس اگر ہیمغور کی نگا ہوں سے قدرتی توانین کی رفتا رکومحسوس کریں تو ہمیں ہولت *کے سا*کتھ بیندلگ مائیگا کا توانین قدرتی کسی حال مربھی صودسے یا برنیویں ہوتے ۔اگرج ہم اُن . توانین کو*نجی تنجی صود سے باہر جانے خی*ال کرتے ہیں میکن دراصل وہ ہ*ا ری نظ* با احساس کا فرق میونا ہے۔ قدرتی قوانین مینی صود میں متدائر یا محدود رہنتے ہیں انسا کے متنقاضیات بھی ایک قدرتی قانون کے ماتھت میں گوانسان کواُن کی بابت ایک اننیازی فدرت دی گئی میے گرتام فدرت اُن مرایت فدرت اورا ختیا رصرور کھنتی ہے۔ حیب النسان كى اختيارات كاييا بدعده ومنظره سيمره وعبأنا ميم تواس وفت فدريث كودست لناز ارتی طرفی ہے۔ اور اس وست انڈزی میں مشمان برایک شنہ بدیا تا دیہے کے طور پرایک ''افنت اوراد باراً تا بنے اور قدرت اُس کو مجیم حال ننیبها دکھانی ہے کہ بھی رہونے اوراتِراً كا اخیرنتیجه یا نم و بربیواکرتا ہے اِفسوس نسان کی اُس وفت اُنکھ بیر کھانتی ہیں کہ حب قدرتي فوائين معا وضه لبيني بإسزاد بيث برغصة سكه ساكاه متوحة بهوط نشريس عاس وقت أتس كاعرق ندامت مين دومنا ياايني صدود مين تسكرة نااور بازگشت كرنا كجيد فاعده نهيين نبنا تدرت سريفه طريعاس تمتى سيدنين آثية بن كيميش وعشرت كامزه اورلطف معلوم مبوعاً مع اگرج و فط مرى الكھوں سے شہر روتاكيوكر معيبت يے اس كي الكھول اور شیم فاندمین انشک تھی باقی نہیں بجھوٹے سے بھوتے گرانس کا دل البیارة السیم کواسکی وزسن ظاہر دبیر مسوس نهایں مرسکتنی ۔اُس وننت وہ خیال کرتا ہے کرانسان حبصہ ور

سے باہر عابتا یا تدم رکھتا ہے تو اُس کوکن کِن آفتوں اور صببتوں کا مقابلہ باسامناکرنا بڑنا ہے اور اُس کا دل کھی اُسے کتنے کتنے قدوں برآب ندامت بن خوط دلا تا ہے + اگر دوسروں کو دل کے روسے اور آہ وزاری کی آ واز ب اور وکھڑ سے سنائی دیتے تو یہی نظارہ اور آہ وزاری دوسروں کی عرب کے واسطے کافی متصور مہسکتے تھے کین افسوس بہہے کہ خوانے دل کی بیتا بیوں اور ندامتوں کو اپنی حکمت بالغہ سے صدفی بردو افسوس بہہے کہ خوانے دل کی بیتا بیوں اور ندامتوں کو اپنی حکمت بالغہ سے صدفی بردو کے بنیجے دیار کھا جے شا بداس میں بھی اُس کی کوئی حکمت ہوگی برحال ہراکیا نسان کو ابنی حدود سے باہر قدم دکھ کر تمہیشہ کی آفتوں میں گرفتار نہیں ہونا جا ہے ہے +

### خوربتني

انسائی آنکھیں اوز گاہم صببی اُوروں برطِق ہیں اسی اِپنے آپ بر بنہ سطِیْل اُسی اِپنے آپ بر بنہ سطِیْل اگرچ ہرائی۔ انسان ا پہنے جسم اور بیشا نی میں ہی دولا آنکھیں رکھتا ہے گراپنی طرف ہمیں ویکھنا اور اگریسی دیجہت ہے تواس دیشیت سے نہیں جیسے اوروں کو دیکھنا انسان کو دو آنکھیں اور دولو ربھارت بخشے گئے ہیں۔ ایک کاعمل ظاہری صورتوں سے والبن ہے اور دوری کا اندرونی اور باطنی امور بچنوی ہے نیمال کھی آنکھوں کی طبح اندرون میں اس قدرگندگیاں اور عمد گراپنی حالتوں کو کم محسوس کرتا ہے جانتاتہ ہے کہ اس کے اندرون میں اس قدرگندگیاں اور عمد گراپ بھری بٹری ہیں۔ گراپ بیٹھور کرنا اور انسان کا می خود کرنا اور انسان کا می خاص کا استعمال ہمیشہ دوسروں کی ذات برہی جائز اور دو اردکھا جا سکتا ہے۔ اگرچ اپنی حالت جی اس کا استعمال ہمیشہ دوسروں کی ذات برہی جائز اور دو اردکھا جا سکتا ہے۔ اگرچ اپنی حالت میں کا میں جو گراپ جا سکتا ہے۔ اگرچ اپنی حالت میں کا استعمال ہمیشہ دوسروں کی ذات برہی جائز اور دو اردکھا گرانسان کا یہ خاص طابعہ جا ہمی اس قابل ہوتی ہے ۔ کہ وہی کل اس برجھی کہا جا

مکند جبنی کی جاتی ہے اور جن کو ایک سخت اور ناالف اف کملتہ جبن بڑا نعیال کرتا ہے تک سے بڑھ کرنو دائس کی ذات ہیں ایک بمبیغ سرا پر جمع ہونا ہے اور وہ اس کو ہرر و زاہینے اندرون ہیں دیجے شااور پاتا ہے گرسب اُلی پر بالمقابل دوسروں کے خور کرنے اور تکا ہ بڑالنے کا موقع آنا ہے تواسی کی تکا ہول ہیں وہ سریا پنیکیوں اور انجھا تیموں کا جموعہ بن جاتا ہے۔ کہ با یاف اور اور بہی یا عمر گی کا نشان ہے جہرگر نہ بیں یا نسان کا ابنی حالت رکھی دکھی کا دو الن بھی ایک عبادت ہے ۔ جولوگ خود مبنی کی عادت رکھتے ہیں اُنہ بیں اُس سے فرصت نہ بیل عمرہ جواب دیا کہ فیصلے اپنے سے ہی فرصت نہ بیل میں تی ہور کہارلے رکھتے ہیں اُس سے فرصت نہ بیل عمرہ جواب دیا کہ فیصلے اپنے سے ہی فرصت نہ بیل میں تیں اور دول کی تسبین کیارا ہے دیے سکت ہوں ۔ کیا ہم ایسا نہ بیل کوسے ہ

### نندبل *لے*

اگرکوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بید کے کتم اپنی رائے یا نبال کو شربی کردو تو

شاید وہ اس ملی یا درخو است کو بہت ہی مجرا اور کروہ خیال کر سیا اور کمن ہے کہ شوری

دیرے نئے اس کا چہر ہ اور رنگ بھی ماسے خصتہ کے بدل جائے ۔ اگر ہم بھی اس النساکو

دیکے کرسوچینے تو ہیں ماننا پڑ سیا کہ حکومت اور جربے ساخطہ کوئی شخص خانوا بہنی رائے کو

تعدیل کرسکتا ہے اور نہ سی دوسری طاقت کا بیتی اور دعو لے ہے کہ ایسا کر سے انگر ایسا کر سے انتخاب کے لئے

اور وں کو مجرورے ۔ جیسے ہم خودا بر ابنی رائے با خیال کو تندیل کر دینا استخاب کے

کے خلاف مجھتے ہیں ایسی کے دوسری طاقت کا بیتی اسے با خیال کو تندیل کر دینا استخاب کے ساتھ دوسری طاقتیں خیال کرسکتی ہیں اگر ہم خود اس کی سے

کشیدہ ہوتے ہیں تو کیا اور لوگ مزہون گئے ۔ اگر ہماری یہ درخواست یا خیال موزول اور لیسے

اور لیبندیدہ ہے تو کیوں نہیں اس کا سب سے بہلے اپنی فات پر ہمی مل کیا جانا۔ جمہ

اور لیبندیدہ ہے تو کیوں نہیں اس کا سب سے بہلے اپنی فات پر ہمی مل کیا جانا۔ جمہ

شخص دوسرول کے کہنے بر اپنے خیال کو ملا وجو ہ تعدیل کردیتا ہے۔ یا جو خفس ایسی

حالتوں میں خلاف لینے مذاق کے اپنی راے کو تندبل کرف می وشخص برا نو کھے مزاج رکھنا ہے نو دراصل اس کی تحقیقات اور دیر کا میان بہت وسیع اور وشنا نہیں ہے ۔اوھ أوهر كئ تخريكون يالتخريصول سيمايك ليساكئ شديلي مبعجانااس بات كانتبوت سيحالسبي رائیں صنعیت اور کمز دریا ڈل پر فائم تھیں جس طرح کمز ورطروں کے بع دے معمولی حجول<sup>وں</sup> سيع بى ابنى فطا رمين روسجده بوءات في بين اس طرح إس فسم كى بيد بنيا دراً مبن معنمولى تخريمون يا ترغيبون سے اپنے سلسلہ يا يا به وجيمة طركز متزلزل ہو جانی ہيں ۔گو كه كوئی انسانی قالفان کسی جبر کور دار کھتا ہواوراس کا بیہ منشا ہر کے کسی دل یا منخنیا پہ ہیں جبراً مرکوزا ومنفوش كراكرابينا سكتهما ئے يكرفدرنى قانون كھي ايسے حبر پااكرا ،كوروانديس ركھنا \_ونبا بيس جس قد *سلسلے اور*امورخلاوندغز شاشنے بنائے ہیں اُن سب کو اُ زا در کھی ہے صرف انہیں كوازادى نهيب تخبثي ميكه أن كير منفا بإمبي لنسان اور خلوفات كوكهي زبور آزادي ستدمزين ا و رمزیب، کیاہے میں مہش اور بیل توصر ورانسان کے دل میں بیدا کی تئی ہے، مگر تعدرتی منواذ سے بہولوٹی ابینے ذمر برنہ ہیں ای کوانسان کوابینے قبول کرسنے برمغہورا ورمجبور مھی كربي وه انساني آنكھوں كے سامنے كھيلے توحترور برجے میں گربیمجال نہیں كہ جراوراكاه کی نظرسے دیکیمیں اگروہ جبراوراکراہ کرتے توسٹنا بدانشان کواُن کی اس قدر قدر کھی نہ ہوتی اورانسانَ نهير كهجعي الجمعور يسيحبي ديجهنا ببند مذكرنا 4

اگر بازاری ہے۔ بایا عدہ ساختیں ٹریاروں اور دا ہردول کو جبراً اور اکراہ سے اپنی جانب بلاکر خریدار بنایا کریس نوشا ہدا یک شنے یا ایک ساخت بھی اپنی خوبی کو ظاہر کرے ساخیے ہیں کو حانسان نکرتی اور خوبیب سو داگر دوجار دن میں ہی بازار یا ڈکان سے بور یا بندھ نا اٹھا کہ بر بادی کے ساتھ ہیشنہ کے لئے اسٹی تمی اور شحوس تجارت کو خیر یا دکہ کرچل دینا ۔ ونیا کے بازاروں کی ساختیں اور نجارت گاہیں اسی صورت میں بارون اور ترفیدیت ہیں کہ اُن میں جبراور اکراہ بنیس سے اور خردا رخود ہنو دہی اُن کی عمد گیروں ہر رہجے دو بھے کر خریاری بریفتوں اور مائل ہوتے ہیں ۔اگران چیزوں کی خریراروں سے درخواست خرید ہوتی توامیہ ہے کرایک خریدار مجی اس کی طرف رجوع مذلاً ا کہا کرتے ہیں کرمٹنہ اٹھے توہوت مجھی نہیں ملنی +

قدرت اور قدرت کیفوی بینبین جا ہتے کا کراہ اور سیسے سی کواپنا سنبدا یا دیوانہ بنائیں لوگ یا خرمدار خود مجنود می رقع لاتے اور ٹریدار بننے کودوڑتے ہیں \*

کسی طاقت انسانی کو بیزفدرت اور حق حاصل نهمیس که گوگوں اور دوسروں کے عبالا اور رایوں برمبراور حکومت کرے مرا بکٹنخصل بنی خیالی حکومت میں آزا وا ور نوومختار ہے عِمِهِا بِهِ نبال رکھے اِنسان جیسے آزادی کوخود مہی فنبول کرنا <u>سے ایسے</u> ہی منتلف میں اُل اوراساب سرطهوراورعدوث ساس كي خيالي تحقبقانون مبريلي بحي آعاتي سر أكرته وه كوشش كرزا بهد كراس كى بهلى راسه يحبى ربسنور فائم رسبه مكر جبر كدانسان كاعلم محدودات میتوابیاس واسط مدید جبالات اوراسیاب و طرکاراس کومید دکرت بین کربهلی دابول معربه ركزك جديدوا فعات ورحديد رابول وفبول كرك وأبيث نقل مزيج انسان برايسا كرناشا بديرًام علوم بهوتا مهو گزنفيراور صدوث اسباب كي فونيس اسبي زمر دست ميس كدوه ايبنا سكّدا ورحكومت جباكر ہی بنی ہیں ۔ان فوٹوں کے ساتھ ایک بہط بھی نسان کی عقل مرتبولی موكر دوسرى راه برباكرتى ب اس حالت من نسان ايك بال به سيداسي بلي راير قائم رەكسابقە خىبال كى مىي رىنىتىن كەنا بىر \_اگردورە ظام رىس اىك مىل مورىراس دايتاكى بوجاكرنا بهد محروراصل اس كى فوت صميرى باكانشنس زورسے اس كواس بهط سطانخ ا ورمزاحنهبن وفي راس قسم كانسان مهيشه انبال حقائق سے دبره و دانسته بهلوتهی كرتيهي باسسه سبر تهي كعل عانات كركون شخص باوجودان فونول اور مديدات كظهور كي ابني بهلى را يرافيال برجمي فابت ارفائم سب اورمراس كاقيام با شبات راسنی سے سائھ بوعض مسط اور ضد کی آ طربر ند بھو نواس صورت میں اس کو

تندبل رائے بر شبور کرنا بھی ایک اضلاقی نفرستی ہے۔جب بک کداس کو وجوہ اور دلائل کے ساتھ انسی نتبہ بلی برجمبور نہ کہ بائیگا تب بک نوٹی اخلاقی خانون اس علی برجمبور نہ کہ بائیگا تب بک نوٹی اخلاقی خانون اس علی برجمبور نہ کہ اسباب صدیدہ سے ایک خص بہر صدیدہ سے ایک خص بہر صدیدہ مالمہ یا واقعہ کا اثبات نہ کہ با جائے نہ بن نک اس کوکون کہ سکت ہے کہ فال فلال کی خاطر تم کو اپنی رائے کا تبدیل کر دینا صروری اور لازم ہے ۔ جسید لوگوں کی طرح خیالی اور وجمی بانوں سے تبدیل کا خوگر رہنا ایک فاصی ہے ایسی ہی ضدا وربہ ہے سے برانی باقول و بھی بانوں سے تبدیل کا خوگر رہنا ایک فاصی ہے ایسی ہی ضدا وربہ ہے سے برانی باقول یا خیال کے تبدیل کرنے میں کیا فیا حدث ہے ورمہ نا بت فدم رہو ہو۔ اسکے بین نورائے یا خیال کے تبدیل کرنے میں کیا فیا حدث ہے ورمہ نا بت فدم رہو ہو۔

## افنال

سب سے بڑھ کرانسان کوخوداس کا قبال مُتکبراور مزور بناسکت ہے۔ اگر ذہر ہیں ا یکوئی اور تبزین کھی انسان کی عقل اور ہوٹ کو کھوٹری دہر کے لئے کھوسکتا ہے گرانسا کے دماغ پراتیال کا جس بجرتی اور نیزی سے اثر ہوسکتا ہے ایسااور کوئی نشہ نہیں ہوتا ہے ماور نشخ نو محفوثری دہر کے بعد فرون و جاتے ہیں گرا تبال کا نشہ ہست ہی دہر میں اُٹر ٹاہیے ۔ ایسان کا دماغ ہمیشٹراس سے بھر پورا ورجور رہنا ہے ۔ شراب کا نشہ بینے سے چڑھتا ہے ۔ گراس کا نشہ بائزگ بلا بیٹے ہی رہتی ہے ایسان ایسا خبوطالی سے جڑھتا ہو ۔ وہ یا مدہوٹ یا محوم نا ہے کہ اس کے غورا ورکی ہوں میں کمال فرق اور نفیر آ جا تا ہے ۔ وہ گر جہ دُنیا کو دکھیتا نوا نہیں آ محموں سے ہی جن سے اپیٹے آپ کو د کیمیت ہے گرائس کی کا بیس دُنیا کی حقیق ن نہیں آ محموں سے ہی جن سے ایس سے گرائس کی کو دبیا نہ اور حقیر شمارک تا ہے ۔ سمجھ کہتے ہیں کو نشہ سے اس سئے پینے والا جاد تر مدہوش ہوجا بنا ہے گرائس کے اغشیہ دماغ پر ائر ہوتا ہے ایمامکین اقبال کا نشول و مدہوس ہوجا بنا ہے گرائس کے اغشیہ دماغ پر ائر ہوتا اسے ایمامکین اقبال کا نشول و وباغ وولول برانزكرجا نابيع اكرافنبال كالمهومين سوال كرك كربدا فعبال كبياشف بينازيم المكاك البراب وينك كرا شبال دراصل كوئى البيي طاقت نهبين بيرع زنائم ربيكتي مرداقبال أبك بردار سبوفا جالور سيد عجمجهي ابك مكريا أي مسندر بهيس مبطيفنا . وه به بنندلا مرواني كيسافة أونا بجزئاب وه حب ابك ممنثر بربيطهنا بين توجبت اوالفت سينهب برطيبنا يلكه ائس نے اس کواہنی وانسٹ ہیں ایک فرودگا ہ بامنزل فرار دیا ہے۔ جیسے ایک راسندیں مسافركوكئي فرودگا مېب اورمنزليس آني مې اوروه کسي منزل سيريمبي دل لېنندنه بين مېزنااد نهاس كوابنا اصل منفائه بمجمئنا بسيابييم بى النبال يحرك بي فرودً كاه كوابنا كمرانا ينتقل فرودگاه نهبین خیال کرتا سده گویاشب بایش موکر بهرواز کرجاتا سے سکیا بسید سیافر کے اور نوگوں کو کوئی اعتبار کرنا جاہئے سا وڑاس سےالفت کی جاسکتی ہے۔ کہا کرتے ہیں ۔ کہ چوگی *س سیمی*ت رہبی حال قنبال کا ہے گریم ابسے اقتبال سیمحبت کرتے ہیں <sup>اسک</sup>ین وہ توہم سے مجتب نہیں کونا ۔ افسوس اس نا بائدار شے بربہتے انسان ابسا فوی ا عندارگر نے بہب گرگو یا اسی کے بهور میننے ہیں ۔اور اس کے عار صنی اور جیدروزہ نشہ سے ایسے چەرمىنىغىس گەنس ھالىن بىرلىنى نىڭا بهول مىن تمام لوگول كو دشنى اور نا كارە <u>تىجەت بىر</u> يىگر اُنہیں بہجرنہیں کے عنقرب ایک زماندابیا اُنٹیگا کہ چھول اُن کے بداوں سے اُنرعائیگی-اوروه ويس سرويسيمى رسجائينك حب باعارضى نشد فروبرو كانواك كانكوب كمصلبنكي اوراً نبین صلوم ہوگا کہ در صل وہ کہاہیں ۔ اور انہیں قبال بااس جوبن کے ونوائیں ابنے ابنا مصنس کے ساتھ کس فروننی اور مروث سے سلوک کرناز بہاتھا میارک ہیں وہ لوگ جوافع السے داوم یں فراا ورخلون کو نہیں کا مولتے 4 مبيالفاظ كهناا وركرنا كي فيها في مين ق جاليدي أن كيمفه في اوعل أن الم

کهنااَ وْرجِیزِ ہے اور کرنااور صالت بہرا کی شخص کہ توسکتا ہے گرکز ناکوئ کوئ ہے کینے کی ڈبوئی صرف زبان اورالفاظ سے خلاق رکھتی ہے گرکرنے کی حالت اِس سے طرحی ہوئی ہ بہت ایسے ہیں جو کتے تو ہیں گرکرتے نہیں اور بہت ایسے ہیں جو کتے نہیں گرکرکے وکھا دیتے ہیں 4

انسان اس و نبایی سے بھا آن اجسام یا طافتوں کو فبول کرتا ہے باان کی جانب خوشی سے بھی کرتا ہے جوان کی گا ہوں ہیں سہل الوجو دہوئے ہیں رہنبت کرنے کے کہنا بھی ایک سے بھی ایک ہوں ہیں۔ اس واسطے د نبا ہمراس کی جانب ہے اس الوجود بات ہے۔ اس واسطے د نبا ہمراس کی جانب بہت سے اوگ رجوع لائے اور لا چکے بہن کو ٹا یا کر کے دکھا ناچو کا مشکل اور تصریح اس واسطے اس کوچ میں میں کوئی شخص نہ بہی جانب اور اگر جا تا ہے تو اس کے کہنے اور کرنے میٹ می فروار بروجا تا ہے کہ وہ ہے کہ دور مین کہنے ہوں سے کہ جھجوڑا ہے کہ کہو بہت کم ۔ بلکہ کہنے نہیں اور کر ، مدے ذیا وہ د

جولوگ اِن عردافرمین کهاونوں برعل کرتے ہیں وہ کچھی ہندیں کہنے ۔ ایک جگر اس کہنا ہے۔ ایک جگر اس کہنا ہے اس کی خاب کام کوریگا تو لوگ فود ہی نہ کہنیگے ، داناانسان ابنے کام کو فاموشی سے کرتا جاتا ہے دہجھنے والے خود ہی ہی کہنا ہے کہنے یا عام منادی کو نیا رہو جاتے ہیں انسان کو طوحول کی اواز سنے ثبیل ماصل کرنی جا ہمنا دی کو نیا رہو جاتے ہیں انسان کو طوحول کی اواز سنے تبیل ماصل کو ذی جا ہمنا ہوں ۔ لوگش کرنی جا ہمنا کہ کو دھول کے کو دکھا تا ہے ۔ کہا کرنے والاخود کہنے اور نو دمنا دی کرنے کا مناج ہوں ۔ کو گوٹ تا ہے ۔ کہا کرنے والاخود کہنے اور نو دمنا دی کرنے کا مناج ہوں اس کو کو میں کہنے ہیں کہ فوج ہی تمہاری قائم مقامی کو نیا رہو جا نمینا کرکے ہوتا ہے۔ ہمرکز نہیں ۔ کئے جا وگوگ نووجی تمہاری قائم مقامی کو نیا رہو جا نمینا کرکے کے سندکہ کو کے ایس کی بابت کہا کہتے ہیں ۔ اگر المبنی فاصد ہے اِسی فاصد سے اِسی کی جا عاص فاصد ہوتا تو تا ہو کہ کا بیمال جا عاص فاصد نہوتا تو تا ہوتا کا بیمال جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا کہ ایک بیمال جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا ہوتا کی ایک بیمال جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا ہوتا کی ایک بیمال جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا کہ ایک بیمال جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا ہوتا کی ایک بیمال جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا کہ ایک بیمال جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا کو بیمال کی جا عاص فاصد نے ہوتا تو تا کہ ایک بیمال کی جا عنوں میں عربی کی ایک بیمال کی جا عنوں میں عربی کی ایک بیمال کی جا عنوں میں عربی کی ایک کو بیمال کی بیمال کی جا عنوں میں کے دیکھ کو کی کی کو نو دربی کی کی خود کی کوری کی کو کی کی کی کو کی کی کے دیکھ کو کی کی کوری کی کا کوری کی کی کوری کی کی کی کوری کی ک

فبونا يرواورشكركزارى كےسائق سنوك ونباكياكهتى سے +

فارست

خداینان کے مزاج میں مدت بیندی یا مدت کا ایک ا دیجی دولبت کررکھا ہے النسان اپینے مزاج میں ہمینٹہ عدبت کولینڈ کر نامیے کل عدید لذیڈ اسی ٹبنیا دیر کہاگیا ہے۔ ایس سے وننیا کی رونت اورتر تی متصور ہے ہے نیا ہیں اِس قدر رونق اورتر تی حو دکھا گئ ويتى بديرس اسى مدت يامدت لبندى كاطفيل وركبت بعارانسالال كامزج يبن بيصبت نهرنى توگونبا كے بازارون ميں به رونفيس اور ترفياں نه مترتيس الذاع واقسام كيفمولؤل ادرامور كانس واردنبياميس نشوونما ياناا ورفروغ حاصل كرنااسي جدت كاكرتب أيس فعل ہے کوئی بھی ایسا انسان نہبر حس کے دلیں اس کا شوق یا وحود نہ با جا تا ہو۔ جِن مِن مكول اور فومول سے علوم اور فدون ختلف مب كوسي سبقت حاصل كى سبيم اس كا اصلی باعث بہی عبت اور مبرت لپندی ہے۔ ع<sub>و</sub>نبا میں اس وفت حین فدر کار مجربان مہ<u>ی</u> اُن سب کاموجب اس عبت سیمنتروع مبوّاہ ہے ۔گویا ہراکیب حجبیب وغو بہ سناعی یا کارگری کاگر اور شل الاصول میں عبرت ہے۔ بورب کی قوموں سے ایس عبدت کوا بنا دستورالعمل بناكر ونبامين براكب نزوت اوريكت عال كرلى سعداورون بدن كرنف جان بب ورب بالأرول مين بهراكب شنص سال برجد بديجا رتيكريان اونيو سئة لاستُ جانته بين مضالا مكان كوسشش كي جاني بيركردوسر سيسال مير پراسان نمون في ديمون - إس حدث بهشدي مي صلاحبين أورديستن بهي شامل بيركسي شيرم راس وفنة بمك انسان صلاحيت نهير مهما حببتك اس كوجدت كاخيال ندمورا وركوتى شفيراس وقت تكصلاح بذير ينهس بهوكتي مبتك ائس کی عبت برغور مذکی جائے۔ بہندوستان کی سرزمین میں شاید بیلے نما نول میں لوگوں او توسول یا کم سے کم کار بگرول اورصنا عول کو مبت کا خیال مونومو اس زمانه میں توانیک

عبالات بے آبائ لیافتوںاور *نبویوں کوایک ندہ*ی یا قومیّت کا عثقاد<u>م چور</u> کھا سے کانکی بابت صلاحیت باجدت کا خیال کرنام می گذا ه کبیره ہے جس رون اور احسن طریق بربرا لے منو<sup>س</sup> تھے وہی ہمیشد بیند کئے جاتے ہیں تھی اگراُن میں تراسش خراسش کا ذکر بھی شن ایتے ہیں تو گویا اُندبیں ایسا بڑامعلوم ہونا ہے کہ ایک مذہبی اصول میں دست اندازی گئی ہے۔ الله الس اعتقا و کے منف یکے میں پوریے کے ملکوں اورخطوں سے حواشیا عدید فالب میں طوھ ل وھل کرمیند وستان کی سرزمین میں وار دبیوتی ہیں ان کوسوجان سے محتب اورببيارك ماتا سير الرحيك ي كوكهي ندمواك كوضرورلها ورخرمدكما جائميكا ركبونكه نزيج کی صورت مین شین میں خرابی آتی ہے ۔ ہ ے افسوس دوسری حبرتوں یا کا رسگروں برسم فداا ورسنسبا بهوتے بیں گراہنی صلاحیت اور صرت کی حالت ایک مرسمی یا قومی گناه سے۔ ہندوستان میں ایک نہیں بکر مزاروں ہی سبی برانی شاخیں ہیں حوصرت بسندی کے خیال سے نوشنا اور عام سبند ہوسکتی یای جاسکتی ہیں گرہم لوگوں کواُن کی صلاحیت اورجدت کا خیال مین نهیس حوبنونه باب دا دا نے قائم کیا ہے اسی کو برال تا لنعظیم وسکوم خیال کیا جاتا ہیں۔ دوسری قوموں سے ہزاروں ہی تعدید بدیال وزنیرا كراكر ترقی حاصل کی ہے۔اور بہال خوش قسمتی سے انہیں باسی بہنوں رمروول کیے قل بره صوائع ما نربی برب بک مهندوستان کی سرزمین براینی صلاحیت آیا وراس صرت كاخيال بيدا بهوكرمضبطي كيسا كذنشؤونما مهيس بالمبركاتب كم تجبي نزفي اور بهبودكى كالرائم بدياتو قع نهبس مبوسكتي \_ دنيااب عجاشات كويبندكرتي سے \_ جنبك مندوستان می میں بیعجا شبات بربانهو شکے تب بر نزفی کب بوسکتی ہے 4 ابك حكيم كانول ہے كر دنيا ميں ہرايك شے كاجورہ اور عف

يا قوت مين دوخصوصيت بي يائ هاتي أبن ابك خصوصيت مين *اگرب*ائ<del>ي مِن</del> تودو*سري أب* بهنري اور نبجي رکھي گئي ہے۔ اگر ايک حالت بين ايک على درست ہے تو دوسري مبر آلث نتبيجه بنديشرم أبأى كهبى دوصورين بب يعبق لمورمين وه الجبنى ثاببت موتى مبطأ كنط وعبرد سے نفع "ابت موتاہے اس حبال سے توشرم ابنی بہت خوب اورلائق منبع ہے كأس ك دريع سرايك فاندان ك فالم ركه في كاخيال ببيا بونا مع اورما بدك نسلول كوخواه بمخان اموركي باست ايك خاص نوج بيوتى بيري اوراس لحاظ سير وه بهت بى كروه اور كرى بهاكواس معلى سانسان اكثر امور كاكتشاب ره جاتا عبد اگرجبا ورمكول مبري اس شرم كا وجدد با باجا ما مركا كرمس بنيبت سداس مرم م بندوسنان میں دخل و قنص کیا ہے وہ بالکل نزالاا و تیجب خیر ہے صبے مرقوق کی مالت ديست اور يجيع نهيس وفي اسى طرح سے مندوستانبول كى مالت اس شرم سے ورست مرون يرنبي أتى الربم سرسوال كباجا كربندوستان مي صنعت وحوفت کوکس امرین روک رکھا ہے اور اس کیوں رونن اورٹرنی نہیں ہوتی ہم صفائی سے لہبنگے کہ اسی شرم آبائی کی بدوات ہندوستان کے نصیبوں بریم کی ٹی ہے میندوان كي لوك برجد بداور نازه ام ك عال كرت براس شرم كى عابت تلاش كرت بي اور حصول تزنيات سيره ماتي ببراك كالمجدوداوزننك خيال بهت بى نفرت كلأت مبے کہم وہ کام کیوں کریں جو ہمارے ماب وا داؤں سے نہیں کیا ایک ہیں خیال یا ہی شرم ہے جانبیں نصیبی کا بزور سے دھ کیل رہی ہے افسوس ایسے لوگوں کو پنیال نہیں ہے اکم دیداموراور بیشوں کے عاصل کرنے سے آبائی عرب اور کرمت میں تی فرق نهيس أسكتا كيونكم أبالئ عون يحبي أسى وفت نك جيجب كبيب مجر كلما ناملنا ہے جب آ دو دستے بھی جان کے لائے بیت بہیں تو بھیر آبائی شرم کا کیا تھے کا نا ہے مراك ببنتي شركيب ورقابل اخذب يبيث كاسبكهمنا قومبيت أورة بانئ اعر أرواكام

مسی صورت میں وصبہ نہیں لگا تاجب نک ہمارے ہندونان کے وجودسے زیکت جنیا دور نہ ہنوگی نب نک کوئی اُمید نہیں کی جاسکتی کہ اِس ملک کی فومول یں فرانسٹ اور صلاحیت ف کاما دہ موجود اور سیدا ہو ۔

جس ملک میں صنعت اور حرفت کوتر تی ہوئی ہے وہاں سے حیت مک یہ آبائی شرم میں باکسی سے میں اسے حیت مک یہ آبائی شرم میں بائے شرم میں بنت مک ترقی کوتا م ملکوں اور قوموں سے بچڑ رکھا ہے کیا اُن ملکوں کا آبائی شرم اور فیرت واکرام ہرا و ہوگئے ہیں کیا اُن میں کہی اپنی عزّت یا اپنے باپ دادا کی کرمت کا خیال نہیں ہے مگر اِن معنوں سے نہیں جن کا دور دورہ ہما ہے ہمندوستان میں ہور کہے ۔

## عيسك برين خود موسط بري خود

یدایک برای صرب المشل سے شابراس کا گھوٹے والاکوئی بڑا ہی تخربہ کا را درشاق کو نبا وار مہوگا جس سے بہت سے خرخشوں اور تخربوں کے بعداس کو گھوٹا ہوگا اگر ہم واس صرب المشل کے معانی بیغورکویں تو ہم کو معاوم ہو جا ٹیم گاکداس کے موجہ سے دنیا کیان میں خرصول اور خرخوں اور تنازعات کا فیصلہ کر دیا ہے جو گذیا کے مبدان میں خرابی الم محلول اور خرخوں اور خرخان نا زعات کا موجب یا باعث خرمب بہت ہوگئی ہوتا اگر ہوگ الن نازک را ہوں سے آن کو واضل حذو در کر لیتے ہیں ۔ بیٹرا ناز دوئن پر ایسا آگی ہے کہ ہوت اور قرب ہوسے ہیں کا موجہ بیا اور خرب ہوسے بیا کی حصول میں بہت ہیں المور میں المور ہوگئیا ہے ایک ایسا خوا ب طری خصوصا ایا اور تنازعات کی اخر میں بیا دہم بیٹ فرمول اور گھرالؤں کے در میان البسے توی علی ہے جس سے دیا کے معاملات میں قومول اور گھرالؤں کے در میان البسے توی علی ہوجی کا لصفیہ اور از الدیم شکل ہوجی تا کہ اور زبر دئرت نزازعات کی منبیا وفائم ہو جاتی ہے جس کا لصفیہ اور از الدیم شکل ہوجی تا کہ اور زبر دئرت نزازعات کی منبیا وفائم ہو جاتی ہے جس کا لصفیہ اور از الدیم شکل ہوجی تا کہ اور زبر دئرت نزازعات کی منبیا وفائم ہو جاتی ہے جس کا لصفیہ اور از الدیم شکل ہوجیا تا

تها م حاملات میں اتحاد اور یک سوئی کرتے سے بھی کوئی فرمہب رکت نہیں ہے اور نہ مراحم ہونا ہے اگرونریا کے ظامری محاملات اور فضا یا کو ندم ہے سے انگ رکھا جائے تو کوئی فساد نہیں حادث ہوسکتا ۔ صرب المثل مندرج عنوان ایک ایسی صاحت سنر بالمثل ہے گرگویا اس کوا بست نناز عات کے واسطے ایک قل فیصل کہنا چا ہے مطلب اس مثال کا ہیں کردین کے معاملات اور قضا یا میں ہرا یک دین یا فرم ہے کو ہمیشہ جوا رکھنا چاہئے۔ ندیم کافیصلہ خود خواوندگریم کر بھا۔ اور اس کا آخری نتیجہ خداکریگا۔ ہمیں دومرے معاملات ب

## نا کامی تحوستغول کی جرطیسہے

اگردنیا سے مسیان اور رزمرگاہ ہیں سی بڑے اور شہور فنبمت کود کیھناجا ہونو ہی فمہیں ایک بڑے فلا مفرکے فول سے موجب ہابت کرنا ہوں کوئم اس فیسمت شخص کو دیجھ سکتے ہوجو ٹونیا کے معیان میں ہمیشہ ناکام رہا ہو 4

ایسائنخص بنسمتی کانمونداور حامی بی تهبین بوتااور ناکا میان اسید صوف ناکام
بهی نهبین رکفتین بلگراس پراور توسیس کجی لائی بین ناکامی ایک گرااویسیاه امریسی باوه
ایک سخست او زنند آندهی سیم جوابیخ مطلوب کواندها بنادی سیم بانسان بین آرز واور
توت ادادی ایک ابیما جوم سیم جواسے دورود در نک لئے بچر تاہی اور اس کی ترقی اور
بینا شد کاموجب بونا سیوندین جب ان کے سابقه ناکامی کی روح آلمتی ہے تو بہار در اور ور نشان ہے به اور فرون از در اگاکوا و صوافه عرکی سیرکرتا ہے
اور فورت ادادی انسان کو در جسل خواب کرتی اور زما ندمین بار با رسمزه بناتی ہے به اور فرون اور در انگاکوا و صوافه عرکی سیرکرتا ہے
ار فرون در ادر ادادی و حرکا لگتا ہے تو بچر اسینے منحوس مرکز برا محمد بنا ہے به سکیان حیب اسیم ناکامی کا دھاگا لگتا ہے تو بچر اسینے منحوس مرکز برا محمد بنا ہے ب

لبنض مزنيه ناكاميول كودوريبي كردبتني بيهيه يكرحب كسي شخص كقسمين اورنصبيباتس عاشق موداب نواس كهركم ركومهان كاطرح ب شرم كها جانا ب، ووسر الوگ می اس کوب شرم نهبین کیت ملکه وه تود کھی اینے کوبے نشرم فسو*س کرنا ہے اگر ج<sub>و</sub> وہ برابرا* ندھوں کی طرح کوششش کیتے جانا ہے مگر دل میں جانتا ہے كرمين ايك شورز بين مين يتح بورنامهون بإابساسفوكر رنامهون يجروني منزل نفصونوس رکھت ۔ مابیسی اور ناکامی کی حالتوں میں فرن سے ۔ مابیسی میں بار بار کیا جھگڑا نہ ہیں نظ لېكىن ناكامى مىل بېرد كەھان كو كھالىتا مىلىد مابیسی انسان کوابیب منزل بریکه طوا رکھتنی ہے سبب ناکامی اُسے دابوالوں کی طرح گھرگھ سے کھرکھ سے۔مابوسی ہے ابانی اور مداغتیفا دی یک نوست بنہ بنہ بنہاتی ۔ لكين ناكامي انسان ونام نبكيول ادرتمام خوش اعتقاديوب سيه إزر كهنني سيد إواس شخص كوابيها بناونني بيء كويا وه ايك بنجار يبع عركجه نهبس حانتا - ارح ونيامين (أك تنتخص لنكاما كامياب نهيس مونا عاماليكن وهنخص بشامى قبيمت معجوا بيغ هراك ارا وسيمين ناكامى سعمقا مله كرتاسي -اگرئيا بيستخص راً ورتعبى صديا محوشين اور آفتنبرآنی ہیں گرسب سے بڑی آفت بہ آنی ہے کاس کی اعتفادی فوتو میں فرق آجا آ ب يغوذ بالترسب سے بيلے وه اس فون عظيم خلائی سيمنكر موجا تا ہے جواس نظام عالم بین کا مکرری ستے۔ استضمت کا بھی کوئی خیبال نہیں ریٹنا بلکہ و وساری و نباکو غاصب اورجابرفرارويين مين فراتال بنهب كرتار وه يه ندمب بناليت سي كرونهام، ا کیسطانست دوسری طانعت کوخود مخناری سے مارتی اور اس برجرکرتی ہے جس کا داؤ جل عاتاب وه كامياب برمعاتاب اورداس كارفات مين كودي مرتباور ناظم قوت ہوتی ہے اور نداس کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا شخص خرب کے سائھ بہت رعایت کے تواس قدربِكفايت كريگاكه وه قوت ناظمه بإئرتره برائه نام ب اس نظام عالم ميران

كوئي وخل نهيں ہے۔اور ندا سے كوئي بوجھتا ہے۔لوگ مجھينگے كرننجض كا فر بالعنتي مے دیکبن بیان کی غلطی ہے وہ رزنو منکر خدا ہے۔ مذلعنتی ۔ وہ ایک دلوانہ اور جون سے حب ایک فقص جیندظا لمول کے بنچ میں گرفتا رہور ایک طرف سے صببتوں کا آما جگاه بن جاسے تو وہ کماکر آ ہے کو تبامی کوئی ماکم نعیس ا ورنہ کوئی مرتب ہے + ہی صورت اس فضی ہوتی ہے جو بہیشہ ناکا میوں کے ترغہ میں گھرار سنا ہے أس كاكوتى قصور نهين أس كاوماخ ماؤن بيد وهاس كي أفت سي كبتا ميد لبك ندب كى كناب من مكاسب مي الكلف الله نفساً الدوسع ارسي بارى السياي ا بسين وس الركيمي ايسيكلمات كاطلاق سية قابل معافي ہيں ۔ اُن كا كيھوا غنتيانديں کبونکوه دبوانه بهوری بس وه مرونت حسصورت می کامیابی کیمیارک دروازی سے دیکھے لئے عانے ہیں نوکیوں نہ ساری ونیاکو غاصب حقوق قرار دیں۔اورکیوں مانکے منهوں سے وہ کلمات نکلیں کہ جوابیسی کی حربیں دوسرے اپنائے منس اُن بریسخر اور فصطها مذكريس يعبكه ومهمي بسيامها رك ونول سي دريس كيونكه درخفيفت بيناكامي مى تام خوسنول كى طريد أيك خص كبا اچھاكت بديدك ايس اور ناكام الكيف وانت بعيرياب عرسب كوكالمتاا ورايي منه كويلقمه ركفنا بيد

جيره كالأمركابي وطبع فاعام لابوسي المكتى بي کے نگل الفاظ جمعے <u>کئے گئے</u> ہیں . . . . . . وار فارسی آمور بیچر کے لئے آسا فلی تن فواعد ہو ليرمى أكبربادشاه اورائسكه وربار كينتم ررورار اول كي سوانح عمري-٥٥٠-مفرنامه خيوسوترس كالكيماموا ترجمه برزاد بولوي طبع کلاں۔ م یا رس۔فارسی زبان کی تبریلیوں علمالتسان إنسان كي زبان بيدا يوسيزا الات اور دلچسپ نکات ۱۰ ار سليس بالزرواوي سياحه صاحب مصنف ، وركمناك يا عبائيات جنون 🖈 مر بات- اُردوشعراء کا تذکره عجم ترجان فارسی ـ زانه حال کی فارسی میں خيال-اخلاقَ مضاميرُ كلم بيء ارتثنأ داث فزآك يسليس ادر إمحاور أرفط *عن ولوی سیرمتنا (علی صحب* میں قرآن مجید کے احکام ازمولوی فتح مختصال اجب لوجود - ضدا كئ ستى كے لائل معا ر **بیرژ الشافغی -** امام نشافعی کی موانج عمری از مولوي بخم الدين صاحب سواري ... ل ترحمه منقدم ليضلال- امام غزال ۴ ويوان شادمان فارسيء شاهجهان دشاكت ينصفهم وت میں مع حواشی - ۲۰۰۰ ۱۲ ر پشوال محقق وتعلیم و اصلاح مثارت سيرجزيره صورتآ بإدراز منشى عبدالته يسترتي كلصنوكي صبح ملال وشام عم-آیک بنیم نیچے کا قصتَه از منشی تهمذيب لشوان زنانداخار جونظيون السوال ييني ايام حل ووضع حل ك ك فالمر ك الخطرى الديرى ، ا در بچ آن کی امراض کا علاج 🔻 🖈 🗸 بريفته شائع بوتاب سالاندبنده فا رسی حس میں مدارس کی درسی کم<sup>ی</sup> بو<sup>ں</sup>

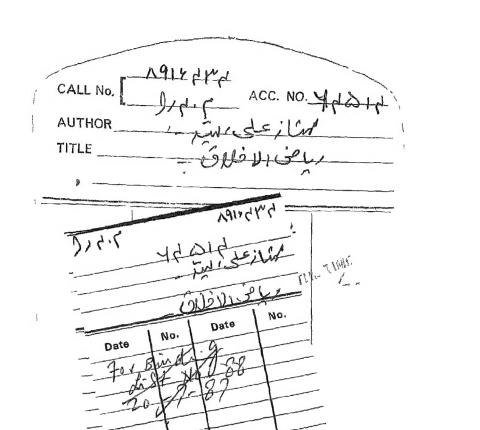



## ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.